

# سيرت نبوى ايك مطالعه

استادشهيد مرتضىم طهرئ

ترجمه سجاد حسین مهدوی



#### بسم الله الرحمن الرحيم



Karachi-74600 Pakistan

جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں نام کتاب: بیرت نبوی ایک مطالعہ تقاربر:استادشهيد مرتضى مطهريٌ ترجمه: سجاد حسين مهدوي نظر ثانی وتهذیب:سیدسعیدحیدرزیدی ناشر: دارالثقلين تاریخ اشاعت:صفر المنظفر ۱۳۲۸ه مطابق مارچ ۲۰۰۷ء قیت: ۲۰ اروپے



رهبركبيرحضرت امام خميني عليه الرحمه کنام

### استادشهيد مرتضى مطهري كاليك تاثر

## امام محمین کے بارے میں

میں نے تقریباً بارہ ہرس اس عظیم شخصیت سے حصول علم کیا ہے بھر بھی جب میں بیرس کے اپنے حالیہ سفر کے دوران ان سے ملنے اور ان کی زیارت کے لئے گیا تو میں نے ان کی شخصیت میں پچھ الیمی چیزیں دیکھیں جنہوں نے نہ صرف مجھے جرت زدہ کر دیا 'بلکہ میرے ایمان میں بھی اضافے کا باعث بنیں ۔ جب میں داپس آیا 'تو میرے دوستوں نے بوچھا: تم نے کیا دیکھا؟ میں نے جواب دیا: میں نے جارطرح کے آخن (ایمان) دیکھے:

آمَنَ بِهَدَفَهِ : وواسِيِّ مقصد پرايمان ركھتے ہيں۔اگرساري دنيا بھي اکشي ہوجائے تو آئيس ان كے مقصد سے نہيں ہٹا سكتى۔

آخین بیسبیلید : انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے اس پرایمان رکھتے ہیں۔کوئی انہیں اس راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ بالکل اس ایمان کی مانند جورسول اکرم اپنے مقصد اور اپنے منتخب کئے جوے راستے پر رکھتے تھے۔

آمَنَ بِقُولِهِ بِينِ جِنْتِهِ وَسِتُولِ كُوجِانِيا ہُولِ أَن بِین ہے كُوئَی ایک بھی ان کی طرح ایرانی عوام كَ عَرْمُ وَحَ صِلْحَ بِرِیقِینَ نَبِین رکھنا۔ لوگ انبین تصبحت كرتے ہیں كہ جناب ذرا آ ہستہ آ ہستہ اور د کچھ بھال كرا لوگ شندے پڑ جا ئیں گے لوگ جيجھ ہے جا ئیں گے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں :نبین!عوام ایسے نبین ہیں جیسیاتم كہتے ہو۔ ہیں لوگول كواچھی طرح جانتا ہوں۔ اور ہم سب د كچے رہے ہیں كہ روز بروزان كے قول كی صحت زیادہ ہے نور ہورتی ہے۔

سب سے آفریش اور سب سے بڑھ کر آمن بسوبید ہے۔ آیک ٹی محفل میں انہوں نے جھ سے فرمایا تھا! ' ایہ ہم نہیں ہیں جو بیر کرر ہے ہیں۔ میں واضح طور پر خدائی ہاتھ محسوں کر دہا ہوں۔'' وہ انسان جوخدا کے ہاتھ اور آگی تا ئید کومسوں کرتا ہے اور خدا کی راہ میں قدم بوھا تا ہے تو خدا مجھی اِنْ مَنْتَصْرُ وَ اللّٰهُ يُنْتَصْرُ کُمُ کے مصداق اِس کی مدد میں اضافہ فرما تا ہے۔

6

## فهرست

| 0-   | نى ناڅر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|------|--------------------------------------------------|
| -    | اچ                                               |
|      | ب سطر فدو وتیں                                   |
| ·    | .:اسلامی موج –                                   |
| ۹    | رر                                               |
| ·    | ل نشست: سیرت کے معنی اوراس کی اقسام ــــــــــــ |
| 1    | رت کے معنی اور اس کی اقسام                       |
| 4    | م پیغیبر کی گهرائی                               |
| ŋ    | برگ کردارگ گهرائی                                |
| )——— | رت کے معنی ———                                   |
| S    | وب شنای                                          |
|      | ى مىن مختلف اسالىب                               |

| ۵۳      | وَكِرِمِهَا بُكِ كَامْقِعِد                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| ۵۷      | ووبرى نشت بستقل منطق عملي                                    |
| 64      | ستقلَّ منطق عملي                                             |
| 4.      | منطق کی تقسیم                                                |
| ٧٠      | كياعمل مين ايك ستقل منطق ركمي جاعتى ہے                       |
| Yr      | ديني طالب علم اورنماز مين اقتداكي داستان                     |
| ٧٢      | اس نظریئے کوتو زنے والے تاریخی نمونے                         |
| 1r ———— | حضرت على                                                     |
| 40-     | جعزت سلمان فاری ؓ –––                                        |
|         | حضرت اليوذر **                                               |
| ٧٧      | پنیبرا کرم ً                                                 |
| ΑΑ      | شُخُ انساريٌ                                                 |
| 79      | بر ہان اور شعر                                               |
| ۷۲      | زېدى تغريف                                                   |
| ۷٢      | روش شنای                                                     |
| ۷۵      | سعداورخس ايام                                                |
| ۸۱      | تىسرى نشىت سىرت اورا خلاق كى نىبىت                           |
| Ar      | سیرت اوراخلاق کی نسبیت – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
| ۸r      | کیااظاق نبی ہے؟                                              |
| ۸۴      | شيعوں كاسرماميہ                                              |
| ۸۵      | مستر وشده اصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| ۸۵      | الف: دهوكاد بني كااصول                                       |

| ۸۷     | ب:زيادتي                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| A9     | ج ظلم قبول کرنے اور رحم طلب کرنے کا اصول                                |
| 4+     | طاقت كااصول اورطاقت كے استعمال كا اصول                                  |
| 95-    | زندگی میں سادگی اپٹانے اور جادوحتم کے اظہارے پر جیز کا اصول             |
| 92-    | حضرت على كابيان                                                         |
| 1**    | عکندراورد پوژن                                                          |
| 1+9    | چوتھی نشست: ذریعے کے استعال کی کیفیت 💎 🚤                                |
| 11+    | ذریعے کے استعال کی کیفیت                                                |
| 111    | تبلیغی دین کے لئے ناجائز ذریعے کااستعال 💎                               |
| IIF    | حديث گلزنا ————                                                         |
| 110    | كيا قر آنى داستانين غير حقيقى بين؟                                      |
| 112    | جدت پہنداور قدامت پہندعلا کے درمیان مشہور دو باطل خیالات                |
| JIA    | بدعت اوراخراع                                                           |
| ırı    | ابو بریره اور پیاز فروش                                                 |
| ırr    | حضرت علیٰ اور ذریعے کا استعمال —————                                    |
| IFF    | رسولِ اكرمٌ اور ذرائع كااستعال                                          |
| ira    | وین کےمفادمیں کو گوں کی جہالت ہے فائدہ اٹھانا 💳                         |
| Ir2    | پیٹیبر کے بیچے کی وفات اور سورج گربن                                    |
| Ir9    | ا چھے مقصد کے لئے جائز ذریعہ ———————                                    |
| IPI    | حفرت علیّ اور دشمن پر پانی کی بندش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| r      | عمروعاص اورذر يعيح كااستنعال                                            |
| ırr —— | امام حسينً اور ذريع كااستعال —                                          |

| 172     | یا نچویں نشست: دوسوالوں کاجواب                          |
|---------|---------------------------------------------------------|
| ira —   | دوسوالون کا جواب                                        |
| 1FA     | حضرت داؤ د کاواقعه اور زرائع کااستعال                   |
| 161     | اس دانعے کی حقیقت                                       |
| Ira     | بددا تعد گفرنے کی وجہ ب                                 |
| 10+     | جواب                                                    |
| ior —   | کفارقریش کے سامان پر قبضہ اور ذرائع کے استعمال کا مسئلہ |
| 104     | ميرزاحسين نوري كاكلام                                   |
| 110-011 | چھٹی نشست جبلیغ کی اہمیت اور مبلغ کی شرائط              |
| 177     | تبلیغ کیاہمیت اور مبلغ کی شرائط                         |
| 174     | خداد ندعالم سے حضرت مویٰ کی درخواشیں                    |
| ria ——  | رسول اكرم عقر آن كاخطاب                                 |
| 141     | بھاری بات —                                             |
| 124     | تبلیغ کے مسئلے کی اہمیت 📗 💮                             |
| ١٧٥     | عقل اورفكر كوابلاغ                                      |
| 149     | ول کوابلاغ                                              |
| 101     | يوعلى سيناادر بهمن ياركاواقعه                           |
| IAP     | بلاغ مبين —                                             |
| ١٨٥     | نفيحت ياخلومې كلام                                      |
| 1A4     | تکلف ے پر بین                                           |
| 149     | ساتویں نشست:انداز تبلیغ                                 |
| 19+     | ايدازتبليغ                                              |

| 191 —————————                           | تبشير اورائذار —                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 91"                                     | تغير                                      |
| 194                                     | روح کی لطافت                              |
| 94                                      | ا كيـ مسلمان ادراس كاعيسا كي يزوي -       |
| 199                                     | ر<br>زیاده ملاحت ————                     |
| ب د                                     | اسلام درگز رکرنے والا اور آسان دین        |
| ····                                    | خشيت البي                                 |
| ·0                                      | تذكر إدرياني)                             |
| •∠                                      | ایمان میں جرنبیں ———                      |
| ىلام كى تيز رفتارتر قى —— 🕳 🕳           | آ گھویں نشست: سیرت نبی اورا <sup>ر</sup>  |
| *I4 —                                   | سيرت بي أوراسلام كي تيز رفتار رق          |
| مين سنختي – ۱۹                          | ذاتی مسائل می <i>ن زی</i> ادراصولی مسائل  |
| n                                       | مشاورت                                    |
| 74                                      | د موت وتبلیغ میں تختی اور درشتی ہے بر میز |
| ra —————                                | خدیجهٔ کامال اورعلی کی تکوار              |
| rı ———————————————————————————————————— | توحيدكادفاع                               |
| r ————————————————————————————————————  | عقیدے کی آزادی                            |
| ^-                                      | حضرت علی اور جناب زهرآ کی و فات           |
| اورآ نحضور کے چند کلمات کا تجزیہ        | صممه : ا: پیغمبر کی مختصر سوانج حیات      |
| کے چند کلمات کا تجزیہ                   | يغير كالخضر سوائح حيات اورآ مخضور         |
| 4                                       | آ مخضرت کی ولادت اور بچین کا دور          |
| •                                       | آنخضرت کے سفر                             |
|                                         | //                                        |

| ro. ——— | ٱلخفرتُ كَي يِثِي               |
|---------|---------------------------------|
| rol —   | آنخضرت کاماضی                   |
| roq ——— | ر سول اکرم کے فرمودات پرایک نظر |
| ryo ——— | ضميمه: ۲: سوکلمات پيغمبر ً      |
| r44——   | سوكلمات پغير ً                  |
|         | مال والمع والم                  |

#### يسم الله الزحمن الرحيم

# عرضِ ناشر

سیرت نبوی پراستادشهپد مرتضی مطهری کی کتاب چیش خدمت ہے۔

کتاب حاضر تین حصول پر مشتل ہے۔ پہلا حصہ جنے دیبا چہ کہا گیا ہے' اُس میں استاد شہید مرتضی مطہری کے قلم سے لکھے گئے دو مقالات شامل ہیں ۔ ان میں سے ایک مقالے کا عنوان' سہ طرفہ دو تین ' اور دوسرے کا عنوان' اسلامی موج'' ہے۔ یہ دو مقالات' محمد خاتم بیا میران' نامی کتاب کی پہلی اور دوسری جلد پر لکھے گئے استاد شہید مرتضلی مطہری کے مقدے ہیں آبیا کتاب چند علی کے مقالات پر مشتمل ہے' جسے پندر ہویں صدی جمری کے آغاز کے موقع پر جین ارشاد تیران نے شائع کیا تھا۔

زیرِ نظر کتاب کا دوسرا حصہ جو اصل کتاب ہے تہران کی ایک مجد میں ۱۳۹۱ھ کے ایام فاطمیہ کی مناسبت ہے '' سیرت نبوگ' کے موضوع پراستادشہید مرتضیٰ مظہریؓ کی آٹھ تقادیر پر مشتمل ہے۔ اس گفتگو کا اصل موضوع '' اسلام کی نظر میں شنا خت کے منابع' 'تھا'اور استاد مطہریؓ نے چند منابع کا ذکر کرنے کے بعداولیائے دین کی سیرت کو بھی اسلام کی نظر میں شنا خت کے ایک منع کے طور پر پیش کیا اور وہاں سے سیرت نبوی کی بحث میں داخل ہوئے۔ اس بحث میں داخل ہوئے سے پہلے استاد شہید مطہریؓ نے اس گمراہ کن فکر کے بارے میں بھی مختصرا اظہار خیال فرمایا ہے کہ اولیائے وین کی بیروی ممکن نہیں جم نے اس گفتگو کو ان آٹھ تقادیم کا مقدمہ بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے سیرت نبوی کے بارے میں گفتگو ایک انتہائی وسیج اور مختلف پہلوؤں کی صورت حال گفتگو ہے اور اگر کوئی اس بارے میں کتاب لکھنا چاہے تو یہ کتاب کی خیم جلدوں کی صورت میں تیار ہوگی۔ جیسا کہ خود استاد مطہری نے اس کتاب میں تحریر کیا ہے کہ: چند سال پہلے میں نے سوچا کہ اس خاص روش پر جس کے متعلق میں بعد میں عرض کروں گا سیرت بیٹیسر کے موضوع پر ایک کتاب لکھوں۔ میں نے متعدد یا داشتیں (notes) تیار کیس کی بین میں جتنا آ گے بر حالیہ و کھا کہ گویا ایک ایسے سندر میں اثر رہا ہوں جو بتدریج گرائی ہوتا چلا جارہا ہے۔ البتہ میں نے متعدد میں اثر رہا ہوں جو بتدریج گرائی ہوتا چلا جارہا ہے۔ البتہ میں سیرت و کھا کہ گویا ایک ایسے سندر میں اثر رہا ہوں ہو بتدریج گرائی ہوتا چلا جارہا ہے۔ البتہ میں سیرت و رسول کھی سکتا ہوں کیا ہے البتہ میں سیرت و سول کھی سکتا ہوں گیا کہ دوسر سے کیا جا ہے دوسر سے کیا جا سے پورے طور پر چھوڑ تا بھی نہیں جا ہے ) میں نے سے عزم کیا ہوا ہے کہ خدا کی مدداور نفرت سے ایک دن اس موضوع پر کچھ ضرور کھوں گا تا کہ بعد میں آنے والے دوسر سے بہتر تکھیں۔ اس سے بہتر تکھیں۔ اس کا من اثر میں بنا پر جم نے سے بہتر سمجھا کہ اس کتاب کا نام '' سیرت نہوں' ایک

اس کتاب کا تیسرا حصہ جے ضیعے کا نام دیا گیا ہے استاد مرتضی مطہری کی ایک تقریرا اور پینجبر
اکرم کے سوکلمات کے ترجیح پرمشتل ہے۔ بیقر پر رسول اکرم کی مختصر سوائح حیات اور آنخضرت
کے چند کلمات کے تجزیئے پرمشتل ہے جے استاد مطہری نے سر و رفع الاقل ۱۳۹۳ھ کو حسینیہ
ارشاد شہران میں کیا تھا۔ ان سوکلمات کا بھی ایک قصہ ہے جس کا تذکرہ کتاب میں کیا گیا ہے۔
امشاد شہران میں کیا تھا۔ ان سوکلمات کا بھی ایک قصہ ہے جس کا تذکرہ کتاب میں کیا گیا ہے۔
کے دوران جہال ضرورت محسوں ہوئی ہے وہاں اس انداز { } کے بریکش لگا کر بات کوواضح انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیز جوجا شیئے نظر ٹانی کے دوران لگائے گئے ہیں انہیں بھی ای اس انداز کے بریکش کے کا کورہ دو سری کتب کی انداز کے بریکش کے اندرد کھا گیا ہے۔ امید ہے بھارے ادارے سے شائع کردہ دو سری کتب کی انداز کے بریکش کے اندرد کھا گیا ہے۔ امید ہے بھارے ادارے سے شائع کردہ دو در مری کتب کی انداز کے بریکش کے اندرد کھا گیا ہے۔ امید ہے بھارے ادارے سے شائع کردہ دو در مری کتب کی انداز کے بریکش کے اندرد کھا گیا ہے۔ امید ہے بھارے دادارے سے شائع کردہ دو در مری کتب کی اندرائے گیا تھی تاریکین سے سند تجو لیت حاصل کر ہے گیا۔

# ديباچه الف:سهطرفه دعوتيں

دعوت ایعنی کمی گروہ سے تعلق رکھنے والے ایک فرد کا دوسر ہے لوگوں کو کمی عقید ہے اور کمی غیر ہے۔

ند ہب کی طرف بلا ٹا اور انہیں اس کی طرف مائل کرنا 'انسانی سان سے مخصوص مسائل ہیں ہے۔

ان دعوتوں کی تا ثیر کا دائرہ طول وعرض اور گہرائی کے اعتبار سے بکساں نہیں 'بکہ مختلف ہے۔ اکثر ان کی تا ثیر کم اور چھوٹے پہلوؤں ہیں ہوتی اور ہوا کرتی ہے۔ اس لئے بیتار پنی اور ساتی اختبار سے توجہ کے لائق اور قابل اہمیت نہیں ہوتی ہوتیں۔ لیکن بعض دعوتیں اسی ہیں ہو کم از کم کی الیک اختبار سے توجہ کے لائق اور قابل اہمیت نہیں ہوتیں۔ لیکن بعض دعوتیں اسی ہیں ہو کم از کم کی الیک پہلو سے کہ فی آ سے نکل گئیں۔ شلا بید وعوتیں مختصر مدت ہی کے لئے ہی لیکن ایک بڑے صلفے پر اثر انداز ہو تھیں 'یا کم لوگوں کے در میان کئی صد بول تک قائم و دائم رہیں' یا ان دعوتوں نے محدود مدت کے لئے' لوگوں کی ایک مختصر جماعت پر گہر نے نقوش چھوڑ ہے۔ اس قسم کی دعوتیں اہمیت دیگے جانے کے قابل' تجزید وقتیں اہمیت اور لمائق توجہ ہے وہ ایک دعوتیں ہیں جوتمام پہلوؤں جو چیز سب سے زیادہ قابل اہمیت اور لمائق توجہ ہے وہ ایک دعوتیں ہیں جوتمام پہلوؤں میں آگے ہوتھی ہوں۔ انہوں نے بہت بڑے دائرے کو بھی اپنی لیپ میں میں لیا ہو مسلسل کی صدیوں تک انتہائی شان کے ساتھ حکومت بھی کی ہواور ساتھ ساتھ انسان کی روح کی گہرائیوں صدیوں تک انتہائی شان کے ساتھ حکومت بھی کی ہواور ساتھ ساتھ انسان کی روح کی گہرائیوں صدیوں تک انتہائی شان کے ساتھ حکومت بھی کی ہواور ساتھ ساتھ انسان کی روح کی گہرائیوں

يلى يرجى بكرى يونى بو\_

اس فتم کی سدطرفہ دعوتیں سلسلۂ انبیا سے مخصوص ہیں۔ کو نسے ایسے فکری یا فلسفی کمتب کا سراغ لگایا جاسکتا ہے جس نے دنیا کے بڑے ادیان کی طرح کروڑوں افراد پڑتمیں صدیوں تک ہیں صدیوں تک یا کم از کم چودہ صدیوں تک حکومت کی ہواورلوگوں کی روح کی گہرائیوں تک پر اثر انداز ہواہو؟ یہی وجہ ہے کہ انبیا بالواسط یا بلاداسط طور پڑھیتی تاریخ سازر ہے ہیں۔

تارن آنسان کے ہاتھ کی بی ہادرانسان ہر چیز سے بڑھ کر پیفیبروں کے ہاتھ کا بنایا اور سنوارا ہوا ہے۔اگرانسان کوجدت طرازی اور تقیبر وتر تی کا میدان فرض کرلیا جائے 'تو کوئی ہنر مند اور کوئی صنعت گرانمیا کی برابری نہیں کرسکتا۔ خالقِ کا نئات نے کا نئات کو انسان کے لئے مسخر کیا ہے'انسان کوقوت ایمانی کے تالع کیا ہے اوراس قوت کی نگام انٹیا کے ہاتھ میں دی ہے۔

ایمان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے خواہ وہ عقل ہو یاعلم ہمر ہویا صنعت قانون ہویا کچھاور سے
سب انسان کی جبتی خواہشات کی تسکین اور لا محدود خواہشات کی تحکیل کے لئے اس کے ہاتھ میں
آلہ گار ہیں۔ انسان ان سب کواپنے مقاصد کے حصول اور اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے
لئے استعال کرتا ہے اور ایک اوز ار (یا آلہ کار) کی طرح ان سے استفادہ کرتا ہے۔ صرف قوت
ایمانی (وہ بھی وہ ایمان جو انبیا پیش کرتے ہیں) ہی وہ چیز ہے جو ایک طرف تو قرآنی تعبیر کے
مطابق روح کوئی زندگی دیتی ہے (ا) یعنی بچھار خے اور انسانی اور مافوق طبیعی اہداف کو پیش کرتے
مطابق روح کوئی زندگی دیتی ہے اور اس کی پیروی میں زم جذبات اور لطیف احساسات پیدا
کرتی ہے اور آخر کا رانسان کی اندرونی دنیا کو بدل کر اسے وسعت بخشی ہے اور دومری طرف
نظری خواہشات اور جبتوں کو اعتدال میں لاتی اور انہیں کنٹرول کرتی ہے۔

انسان کی علمی اور فنی طافت کے لئے کوئی قلعہ نا قابلِ تسخیر نہیں ہے 'سوائے ایک قلعے کے'

۱- يَالَيُهَا الَّلِيْنَ أَمْنُوا السَّعْجِيْبُوْا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيْكُمْ (اسابيان والوالله ورسول كل آ واز پرلیک که جب وه تهیس اس امر کی دعوت وی جس شرقهاری زندگی ہے۔ سورة العال ۸- آ بست ۱۳۳۸)

اوروہ ہے انسانی روح اوراس کے نفس کا قلعہ۔ پہاڑ صحرا سندر خطا زیمن آسان سب کی سب چیزیں انسان کی علمی اور فئی عملداری میں شامل چین واحد مرکز جواس کی عملداری سے باہر ہے وہی چیز ہے جوخودانسان سے نزو کی ترین ہے۔ اس قلع کو فئے کرنا بقول مولا ناروم:

کار عقل و ہوش نیست

طیر باطن کُڑ و خرگوش نیست (۱)

الفاق ہےانسان کے آرام دسکون امن وعدالت آرادی دسادات اور آخر کا رانسان کی خوش بختی اور سعادت کا خطر تا ک ترین دشمن ای قلع میں چھپااوراس کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ "اَعُدی عَدُوّ کَ نَفُسُکَ النَّی بَیْنَ جَنْبِیْکَ."(۲) تریخ کالذال اور اور قد علم مکام اسدار کی اوجوں وانگفز تا لے باز کر اور

يركيون الدكنال ٢٠

اس میں کس پہلو ہے کی اور نقص پایا جاتا ہے؟

کیا اخلاق وعادات اور'' آ دمیت' کے علاوہ کسی اور پیلو سے { اُس میں کوئی کی پائی جاتی} ہے؟

آج انسان علمی اور قرک اعتبار سے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اب وہ آسانوں پر سفر کا ارادہ رکھتا ہے اور سقر اطاور افلاطون جیسے لوگ اسکی شاگر دی کا اعز از قبول کرنے کو تیار ہوں گے ۔ لیکن روحانیت اخلاق اور عادات واطوار کے اعتبار سے وہ ایک شمشیر بدست وحق کی ما نند ہونے سے زیادہ بچھے اور نہیں ہے۔ آج کے انسان نے علم وفن میں اپنی تمام تر مجزانہ ترقیوں کے باوجود آ دمیدی اور انسانیت کے اعتبار سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا' بلک اپنے تاریک ترین دور کی جانب بلٹ گیا ہے۔ البتہ ایک فرق کے ساتھ اور وہ یہ کہ ماضی کے برخلاف وہ اپنی علمی کی مرخلاف وہ اپنی علمی ک

ا۔ پینقش و ہوٹی کا کام ٹیس ہے۔ باطن کا پیٹیر فر گوٹی کا تر نو الدنیس ہے۔ ۲۔ حدیث نبوی ہے۔ تمہار اسب سے بڑا دشمن و ہی نفس ہے جو تمہارے دو پیلو وک کے درمیان ہے۔

نگفی اور اوئی طاقت کو کام میں لا کر انسانیت کے خلاف اپنے تما م جرائم کو اخلاق انسان دوئی جریت پیندی اور سلح دوئی کے جموئے نعروں کی آٹر میں انجام دیتا ہے۔ دوئوگ بچ کی جگہ منافقت او رظاہر و باطن کی دوئی نے لے لی ہے ۔ کسی اور زمانے میں عصرِ جدید کی طرح عدالت اُ آزادی اُخوت اُنسان دوئی اُمن صلح سچائی اُمانت صداقت احسان اور خدمت کی بات نہیں کی گئی اور ای دور کی طرح کسی اور دور میں ان امور کے برخلاف میل بھی نہیں ہوا۔ اور میں نہیں کی گئی اور ای دور کی طرح کسی اور دور میں ان امور کے برخلاف میل بھی نہیں ہوا۔ اور میں آئی کا انسان اللہ تعالی کے اس قول کا مصداق بن گیا ہے کہ:

" وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوَةِ اللَّذُنَيَا وَ يُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرُثُ وَ النَّسْلَ."(1)

آئ کی دنیا میں ایک طرف تو انسان دوئی کے کان پھاڑ دینے والے دعوے سنائی دے رہے ہیں اور دوسری طرف قوم پرئی جوخود نفرت کی ایک تئم ہے سے پیدا ہونے والے تعضیات خود لیشدیاں کساوتیں اور آئش افروزیاں روز بروز زیادہ سے زیادہ ہور ہی ہیں۔ بیان تناقضات میں سے ایک تناقض ہے جن میں آج کے انسان کی منطق جٹلا ہے۔

کیااس نے زیادہ بے بنیاد بات اوراس سے بڑھ کر بیہودہ دعوت کوئی اور ہوسکتی ہے کہ ایک طرف تو ہم مذہب کو جو انسانی اقدار کی واحد بنیاد ہے پسس پشت ڈال دیں اور دوسری طرف انسان میں اور افغان کا دَم بھریں اور لفاظی کے زور پراور خالی خولی وعظ وتھیجت کے بل پرانسان کی طبیعت کو تبدیل کرنا چاہیں؟ میٹل بغیر ضانت اور بغیر سکیورٹی کے نوٹ جھاپنے کی مانٹد ہے۔

ا۔ انسانوں میں ایسے لوگ بھی میں دنیاوی زندگی ( کی مصلحوں) کے بارے میں جن کی ہاتھی تہمیں متبھی کرتی اور بھلی محسوس بوتی میں اور جوائے ول کی ہاتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں حالانک وہ بخت ترین وٹمن ہیں۔ اور جب وہ تمہارے ہاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتیوں اور نسلوں کو بر ہادکرتے ہیں۔ (سورہ بقرہ ۲ میں ۲۰۵۴ ۲۰۸) ایسانہیں ہے کہ اس صدی کا انسان ان نقائص اور کمزوریوں کو محسون نہیں کر رہا' یاان کے عل کی فکر میں نہیں ہے۔ نہیں! وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ انہیں محسوس کر رہا ہے۔ مطمطراق کے ساتھ چیش کئے جانے والے فلفے 'پینظیم مین الاقوامی ادارے اور'' حقوقِ انسانی'' کے بلند و بالا اعلامے' نقائص اور کمزوریوں کے اس احساس کے سوااور کس چیز کا نتیجہ ہیں؟

کیکن برشمتی ہے'' بلی کے گئے میں گھنٹی کون باند ھے'' کا دبی مشہور تجربہا کیکہ بار پھر دہرایا جار ہا ہے۔خرابی وہی پرانی خرابی اور مشکل وہی قدیم مشکل ہے'اور وہ ہےاجرا ونفاذ کرنے والی قوت کا فقدان۔

یہ فلنے میادارے میاعلامتے اور پی قرار دادی محروم انسان کوکوئی فائد دنہیں بہنچا سکے۔ بلکہ ان کاالٹا نتیجہ برآید ہواہے اور جوری انسان کو کنویں سے نکالنے کے لئے ڈالی گئی تھی دہ پھندا ہن کر اس کے نگلے میں پڑگئی ہے اور میہ پھنداروز بروز نگک سے نگ ہوتا چلا جارہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نظامِ خلقت میں جس چیز کو دوسری چیز کا محکوم خلق کیا گیاہے اسے فلفے اعلامئے مقالے اور نقریر کے ذریعے اس چیز پر حاکم نہیں بنایا جاسکتا علم فکراور فلفہ دنیا کی طبیعت (nature) پر تو حاکم ہے کیکن انسانی طبیعت کا محکوم ہے۔ انسانی حقوق جب تک صرف ایک فلفے کی شکل میں رہیں گئے طبعا انسانی طبیعت کے لئے ان کی حیثیت ایک آلہ کار کی سرف ایک فلفے کی شکل میں رہیں گئے طبعا انسانی طبیعت کے لئے ان کی حیثیت ایک آلہ کار کی سے گارے ہے۔

آج ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی گزاررہے ہیں جس میں انسانی طبیعت کی تکوم چیزوں نے بہت فروغ حاصل کرلیا ہے اور بہت متحکم ہوگئی ہیں 'لیکن جو چیزاس کی طبیعت پر حاکم ہے وہ کمزوررہ گئی ہے 'یااس نے کم از کم اُن دوسری چیزوں کے برابرتر تی حاصل نہیں کی ہے۔ چنانچہ انسانی طبیعت کے تکوم مسائل ہیں اس فقدرتر قبول کا نتیجہ یہ برآ مدہوا ہے کہ جو فض جس راہ پر چل رہااور جس مقصود کا طالب ہے اس پر تیزرفآری اور قوت کے ساتھ رواں دواں ہے لیکن اس کی خواہشات کی نوعیت زندگی اور زندگی کے مقصد کے بارے میں اس کے انداز فکر اور اس کے جذبات ور بھان کی طبیعت پر حاکم ہیں '

کوئی معمولی ستبدیلی بھی واقع نہیں ہوئی ہے۔

انسان نے حتی الا مکان اپنے اردگرد کے ماحول کوتبدیل کیا ہے کیکن اپنے آپ کوادراپنے انداز فکر کوادر اپنے جذبات ور جحانات کوتبدیل نہیں کرسکا یانہیں کرنا چاہتا۔ آج کے انسان کی مشکلات کی جڑای جگہ تلاش کرنی چاہئے۔ جیسا کہ انسان کو دین روحانیت ایمان اور نجی کی ضرورت کی بنیادوں کو بھی ای مقام پر تلاش کرنا چاہئے۔

عظيم اسلام مصلح اورمفكرا قبال كہتے ہيں:

''انسانیت کوآج تین چیزوں کی ضرورت ہے: دنیا کی روحانی تعبیرُ فردگی انفرادی آزادی (۱) اور دنیا پر اثرانداز ہونے والا ایسا بنیادی اصول جوروحانی بنیاد پر انسانی سوسائٹ کے تکامل کی توجیہ کرے۔''

وومزيد كتية بين:

"اس میں شک نہیں کہ جدید یورپ نے نظریاتی اور مثانی سٹم بنا ہے ہیں ایکن ججربہ تاتا ہے کہ جو حقیقت صرف اور صرف عقل محض کے داستے حاصل کی جائے اس میں زندہ اعتقاد کی حرارت نہیں ہو عتی جو صرف ذاتی الہام ہے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل محض نے نوع بشر پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہے جبکہ دین ہیں ہوئے وگوں کی تر تی وہ اس کی حقیل محاشروں میں تبدیلی کا باعث رہا ہے۔ یورپ کی مثالی گری ہرگز اس کی زندگی میں ایک زندہ عامل کی حیثیت حاصل نہیں کر سکی ہے اور اس کا نتیج ایک جیران پر بیٹان "میں" کی صورت میں سامنے آیا ہے جوایک دوسرے کے ساتھ ناہم آ ہنگ جمہور یوں کے ورمیان اپنی تلاش میں ہے کہ جن کا واحد گام مالداروں کے لئے غریوں سے استفادہ کرنا ہے۔ میری بات پر یقین کی جو کہ کا واحد گام مالداروں کے لئے غریوں سے استفادہ کرنا ہے۔ میری بات پر یقین شریع کے کر بی سب سے بوئی کو تی تی کہ آج کا ایورپ انسانیت کے اظلاق کی تر تی میں سب سے بوئی

المصرف سياى اوراجمًا كي أزاد يان كافي تيس بين م

ركاوث ہے۔"(1)

اگر ہندوستان کا مرحوم وزیراعظم نہروا کیے ہدت تک لا دینیت میں زندگی ہر کرنے کے بعدا پنی عمرے آخری حصے میں ضدا کی تلاش پر آبادہ ہوتا ہے اوراس بات کا مفتقد ہوجا تا ہے کہ ''وہ جدید تمدن جو ﴿ آج ﴾ رواج پارہا ہے اس کے معنوی خلا کے مقابلے میں ہمیں کل سے زیادہ روحانی اور معنوی جو بیہ ہے کہ وہ انسان کی آج کی مفکلات کی اصل بڑ کو بجھ چکا ہے اوراس نے یہ بات جان کی ہے کہ آج کے انسان کو کی بھی مشکلات کی اصل بڑ کو بجھ چکا ہے اوراس نے یہ بات جان کی ہے کہ آج کے انسان کو کی بھی دور سے زیادہ روحانی اور معنوی آزادی کی ضرورت ہے اوراس ضرورت کو انسان کے انداز نظر اوراس کے تصویرکا منات (جس کے تحت وہ اس کا کات اور زندگی کو ہا مقصد سمجھے عبث اور افسان نہیں بنیادی تبدیلی لائے بغیر پورانہیں کیا جاسکتا ہے۔

اوراگریم" برنارؤشا" كود كھتے بين جوكبتا ہےك

'' میں یہ پیشگوئی کرتا ہوں اور ایھی ہے اس کے آتا رکھی نظر آئے گئے ہیں کہ تحد کا دین سنتہل کے بورپ کے لئے قابلِ قبول ہوجائے گا۔ میرے خیال میں اگر اُن جیسا کوئی انسان جدید دنیا کافر مازوا ہوجائے' تو وہ دنیا کے مسائل اور مشکلات کے حل میں اس طرح کامیاب ہوگا کہ صلح اور سعادت کے سلسلے میں انسان کی تمنابوری ہوجائے گی۔''

تو بیاس لئے ہے کہ وہ بیمسوں کرتا ہے کہ دنیا کی روحانی تغییراورلوگوں کی روحانی آزادی کی ضرورت کے علاوہ عالمی تا ثیرر کھنے والاا بیا بنیادی اصول بھی در کارہے جوانسانی معاشرے کے کمال کی روحانی بنیاد پر تو جیہ کرے اور بقول اقبال:''الیمی وجی پر بنٹی ہوجوز ندگی کی اندرونی ترین ''کہرائی ہے بیان ہوئی ہواوراس کی شکل کے ظاہر کو باطنی رنگ دے۔''

قرآن كريم اپني دنشين اورخوبصورت آيات مين تين چيزوں كوانسان كي شديدترين

ضروريات شاركرتاب:

ا۔''اللہٰ'' پرایمان ۔اس ہات پرایمان کہ'' ونیا کا ایک مالک ہے جس کا نام خداہے''۔ بالفاظِ دیگر دنیا کی روحانی تغییر۔

۲۔ رسول اور اس کی رسالت پرائیمان ۔ یعنی ایسی آ زادی بخش اور جاندار تعلیمات پر ایمان جو معاشرے کے کمال کی روحانی بنیاد پرتفییر کرے اور ظاہری زندگی کومعنوی رنگ دے۔ ۳۔ خدا کی راہ شمل جان و مال ہے جہاد (۱) یعنی معنوی آ زادی اور آ زادگ ۔ ان ضروریات سے زیادہ واضح کوئی اور ضرورت نہیں مل سکے گی۔

مختلف مکاتب مسالک ادیان اور خداجب کے درمیان صرف اسلام ہے جو ان تینوں ضرور بات کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اسلام کے ظہور کو چودہ سوسال گزرجانے کے باد جود آج بھی دنیاای قدراس کی مختاج ہے جتنی روزِ اوّل تھی۔جس دِن ان ضرور یات کا احساس عام ہوجائے گا (اور وہ دِن دورنہیں) اس دِن انسان کے پاس اپنے آپ کو اسلام کی آغوش ہیں ڈال دینے کے سواکوئی اور جارہ نہ ہوگا۔

آئ تمام نداہب ہے ایک قسم کی دوری واضح طور پردکھائی دیتی ہے۔ اسلام بھی اپنے اندر
ایک قسم کے بحران سے دو چار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس حوالے سے کلیسا کی غلطیوں کو بھگت
رہا ہے۔ { ایورپ کی } نشاۃ ٹانیہ کے دور میں کلیسانے سائنس اور تدن کے خلاف جس غلط روقم ل کا
مظاہرہ کیا' اُس نے عمومی طور پر ند ہب کی حیثیت پر کاری ضرب لگائی اور طبی افکار (رکھنے والے
لوگ کی ہے تھے کہ علم و دانش کی مخالفت دین و ند ہب کی خاصیت ہے۔ بیرائے زیادہ عرصے قائم
نہیں رہے گی۔ آج بھی جن لوگوں نے کم از کم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے' اُن پرواضح ہے کہ
اسلام اور کلیسا کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اسلام خود ایک عظیم تدن کا بانی ہے اور اس

ارتُؤُ مِنُونَ بِاللهُ وَ وَسُولِهِ وَ تُنجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِكُمُ وَ ٱنْفُسِكُمْ (الشّاوراسَكرمول بِرايمان لے آ ذُ اوبراہ ضداش ایخ جان دمال سے جہاد کرو۔ مورہ صف ۱۱۔ آ یت ۱۱)

نے اپنی پُر افخار تاریخ میں جامعات (universities) بنائی میں نابغہ روز گاروانشور و نیا کے حوالے کئے میں اور علم و تدن کی بڑی مدد کی ہے۔ یہ لوگ (تاریخ اسلام کے مطالعے ہے) انسانی تدن کے لئے اسلام کی عظیم اور فخر سے سر بلند کرویئے والی خدمات کی قدر و قیمت اور آئی کے بورپ پر اسلامی تدن کے عظیم احسان ہے آگا (ہوتے میں) اور آئیس معلوم (ہوجا تا ہے) کہ جو چیز اسلام کے بارے میں درست ہے وہ اس کے بالکل برعس ہے جو کلیسا کے بارے میں صادق آئی ہے۔ کلیسا نے نہ صرف کسی تمرن کو وجو دئیس بخشا بلکہ جس تمرن نے اسے قول کیا اس نے اُسے بھی جاہ کردیا۔ لیکن اسلام بذات خود ایک شائد ارتدن وجود میں لایا اور اسے دنیا کے سامنے بیش کیا۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو خود ایک ہمہ جہت تمرن کی بنیا در کھنے میں کا میاب ہوا۔ بقول شخ محرعیدہ:

''یورپ نے جس دن سے اپنے ند بہ کوچھوڑا ہے'تر تی کی ہے ادر ہم نے جس دن سے اپنے ند بہ کوترک کیا ہے'زوال میں مبتلا ہوئے ہیں۔'' ان دو ندا ہب کا فرق بہیں سے واضح ہوجا تا ہے۔۔۔ یورپ نے عالم اسلام سے تعلق پیدا ہونے کے بعد اپنا ند ہب چھوڑا'اوران کا { اپنے ند بہ کو } چھوڑ نا اسلامی اقد ارکی جانب ان کے جھکاؤ کی صورت میں واقع ہوا۔



## ب:اسلامی موج

تشی کومکن بناتے ہیں اور یہ تصاویر عقل کے قاضی کے سپر دکر دی جاتی ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ طبیعت میں موجود ہر چیز جب تک ہے متموّج ہے خرکت وجنبش میں ہے۔ اور جب تک متموّج اور حرکت وجنبش میں ہے اُس وقت تک موجود ہے۔موجز ان اور حرکت میں نہ ہونا' نیستی اور نابود کی کے مترادف ہے۔

> ماهل افآده گفت گرچ بی زیستم آه نه معلوم شد آی که من هیستم موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت ستم اگر می ردم' گر زوم نیستم(۱)

امواج اپنی ذاتی خصوصیت کے مطابق اپنی پیدائش کے ساتھ بی پیلیتی اور وسعت اختیار کرتی ہیں مسلسل اپنا دائر ہ بڑھاتی رہتی ہیں محیط اور مرکز کے فاصلے میں اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ اور دوسری طرف جننا اپنے دائر کے کوسیج کرتی ہیں اتنا بی اُن کی تو ت شدت اور طول میں کی آتی جاتی ہے نہدر تک کم دور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہیں اور اُن کا طول کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کروہ ( کم از کم ہماری نظر میں ) نیستی و نابودی کی طرف بڑھتی جاتی ہیں اور و نیا کے عدم سے جا گھتی ہیں۔

موجوں کا ایک دوسرے سے نگراؤ ان میں موجود کمزور موج کے بے اثر ہونے کا سبب بنآ ہے ۔ طاقتور موجیس کمزور موجوں کے پھیلا و کوروک ویتی ہیں اور انہیں ملک عدم روانہ کردیتی ہیں ۔لہٰذار کاوٹوں اور زیادہ طاقتو رحوامل ہے نگراؤ امواج محوادث اور مظاہر کا کنات کو نابود کردیے والے عوامل ہیں ہے ایک اور عامل (factor) ہے ۔ حکمااس قتم کی نیستی اور نابودی کو جور کاوٹوں

ا۔ایک طرف ساکت پڑے ہوئے ساحل نے کہا کہیں نے طویل زندگی بسر کی ہے لیکن بیس میں میں معلوم ند کرسکا کہ میں کون ہوں۔ازخودرفت موج نے تیز تیز چلتے ہوئے کہا اگر بیس موجزن رہول تو ہوں اورا گرسا کت ہوجا ڈل تو نہیں ہوں۔

ے نگراؤ کی وجہ ہے واقع ہوتی ہے'' موت اخرّ ای'' کہتے ہیں اور پہلی تنم کی نابودی کوجس کی وجہ بقا کی آوت کا غاتمہ ہوتی ہے'' موت طبیعی'' کہتے ہیں۔

"هُـوْ الَّـدِيُّ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنِ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وِ آجَلَ مُّسَمَّى عِنْدَهُ."(1)

انسانی معاشرہ بھی اپنے اندر پیش آنے والے جھوٹے بڑے اور مفید یا مضروا قعات کے مجموعے کے ساتھ موج اجہاں مندر کی موجیس مجموعے کے ساتھ موج اجہاں مندر کی موجیس بھی بندر نئے وسعت اختیار کرتی ہیں اور باہم مگرا کرا یک دوسرے کو مغلوب کرتی رہتی ہیں ۔ لیکن ان موجول کے برعکس جن کی وسعت بردھتی ہے تو ان کی طاقت و توت کم ہوجاتی ہے اور وہ نا بود ہو جاتی ہیں اس و سیخ و عریض سمندر کی بعض موجیس ایسی ہیں کہ جننا جننا ان کے دائر کی وسعت میں انساف ہوتا ہے ان کی طاقت و قدرت اور طول بڑھتا جاتا ہے اور وہ نافسا مواج کے ساتھ ان کے مقابلے کی توت بردھتی رہتی ہے۔ گویا ان میں حیات کی ایک خاص خاصیت پائی جاتی ہوں ان کے مقابلے کی توت بردھتی رہتی ہے۔ گویا ان میں حیات کی ایک خاص خاصیت پائی جاتی ہوں ان کے مقابلے کی توت بردھتی رہتی ہے۔ گویا ان میں حیات کی ایک خاص خاصیت پائی جاتی ہوں ان کے مقابلے کی توت بردھتی رہتی ہے۔ گویا ان میں حیات کی ایک خاص خاصیت پائی جاتی ہوں

تی ہاں! بعض اجماعی موجیس زندہ ہیں۔ زندہ موجیس وہی ہیں جن کا سرچشہ جوہر حیات ہے ان کا راستہ زندگی کا راستہ اور ان کا زُخ تر تی و تکامل کا زُخ ہے۔ بعض فکری علمی اخلاقی اور ہنری (artistic) تح بیکیں اس لئے زندہ جاویدرہ جاتی ہیں کہ خووزندہ ہیں اور زندگی کی پراسرار طاقت کی صامل ہیں۔

1

زندہ ترین اجتماعی امواج 'وین امواج اور دین تحریمیں ہیں۔ان امواج اوران تحریکوں کا جوہرِ حیات اور فطرتِ زندگی کے ساتھ بندھن دوسری تمام چیزوں کی نسبت زیادہ حقیقی ہے۔ کسی

ا۔ وہ اسی ذات ہے کہ جس نے تم کوشی ہے پیرا کیا ہے اور پھرا کیک مدت کا تعین کیا ہے اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس بھی ہے۔ (سور والنعام ۲ ۔ آیت ۲)

بھی دوسری حرکت اور کسی بھی دوسری موج میں زندگی کی اس فقد رتوانائی اور رشد ونموکی اس قدر طاقت نہیں یائی جاتی۔

تاریخ اسلام اس اعتبارے انتہائی سبق آسوز اور جھنجوڑ دینے دینے والی ہے۔ اسلام ایتدا میں ایک بہت معمولی موج کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ جس دِن حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیہ وآلد وسلم کو ہ '' حرا'' ہے نیچ تشریف لائے اس حال میں کدان کی اندرونی و نیا دگرگوں ہو چکی تھی اور دہ غیب کے سمندراور ملکوت اعلی ہے مصل اور فیوضات الہی سے لبریز ہو چکے تھے اور آپ نے میصدادی کہ: فیو کمو الا الله الله تفکیل خوا۔ (لاالدالا الله کہدو تم کامیاب ہوجاؤگ )' اُسی

دنیا میں شور وغل اور شان وشوکت کے ساتھ وجود میں آنے والی ہزاروں امواج کے برخلاف نیے موج اوّلین ایام میں ایک ایسے گھر کی چار دیواری تک محدود تھی جس میں صرف تین افراد محد تحدید موج مکہ کے تمام گھروں میں داخل افراد محد تحدید موج مکہ کے تمام گھروں میں داخل ہوگئی۔ تقریباً دس سال بعد مکہ سے باہر خصوصاً مدینہ میں بینج گئی اور پچھ بی موج معد جزیر آلامرب کے تمام مقامات پر چھا گئی اور پچھ اس کا دامن اُس زمانے کی بوری متدن و نیا تک بھیل گیا اور اس کی اور اور میں اس کا دامن اُس زمانے کی بوری متدن و نیا تک بھیل گیا اور اس کی آ واز ہر گوش شنوانے تی۔

اس موج نے جیسا کہ زندہ موجوں کی خاصیت ہوتی ہے اپنی وسعت اور پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اپنی قوت وطاقت اور طول کو بھی بڑھایا۔ ان چودہ صدیوں میں کوئی وین کوئی آئین کوئی مسلک اور کوئی تخریک ایسا متعدن مقام مسلک اور کوئی تخریک ایسا متعدن مقام مسلک اور کوئی تخریک ایسا متعدن مقام نہیں پایا جاتا جہاں اسلام نے نفوذ نہ کیا ہو۔ آج بھی چودہ صدیاں بعد اور بعثت کی پندر ہویں صدی کے آغاز میں انسان اسلام کی قدر یکی وسعت اور اسکی دن بدن بڑھتی ہوئی توت وقدرت کا فظارہ کررہا ہے۔

تاریخ اوراعدادوشارنشاندہی کرتے ہیں کداس مقدس دین نے صدی برصدی ترتی کی ہے۔ اوراپنے مانے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے اور بیترتی تدریجی اور طبیعی رہی ہے اورا گرائدلس جیسی سرز مین طافت کے زور پراسلام کے مقدی اور عظیم الشان پر چم کے سائے سے محروم کی گئی تو زیادہ بڑے اور زیادہ آبادی رکھنے والے علاقے جیسے انڈ و نیشیا اور چین دغیرہ نے پوری رغبت اور فخر کے ساتھ اس کی پیروی کو تبول کیا ہے۔

قرآن مجیداسلائ تحریکی نشو دنمائی خاصیت کواس طرح بیان کرتا ہے:

"...... انجیل میں ان کی مثال اس تھیتی کی ہے جس میں پہلے پہل تا زک سبزہ
زمین سے نمو دار ہوتا ہے اسکے بعد خدااے طاقتور بناتا ہے 'چراسے موٹا کرتا ہے '
اسکے بعد وہ اپنے شنے پر کھڑا ہوجاتا ہے ۔ تیزی کے ساتھ اس کا نشو دنما پانا ادر
اس کی سبزی ادر تر دتازگی کسانوں کی خوشی و مسرت کا باعث ہوتی ہے 'تا کہ اس
طرح خدا کا فروں ادر بدخوا ہوں کو جلائے ۔ ''(1)

اسلای تحریک نے اپنی چودہ سوسالہ تاریخ میں اپنی بخالف خطرناک امواج جیسے قو می نہ جو سیاسی اور شافتی امواج کی سامنا کیا ہے۔ ان دیواروں اور رکاوٹوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں جو متعصب اور ضدی جابل عربوں نے ابتدائے اسلام میں اس مقدس موج کے سامنے کھڑی کی تھیں اور جو کیے بعد دیگر ہے گرتی چلی گئیں۔ تاریخ اسلام بین اس مقدس موج کے سامنے کھڑی کی تھیں اور جو کیے بعد دیگر ہے گرتی چلی گئیں۔ تاریخ اسلام بالخصوص اس کے ابتدائی دوسوسال مخالف فی بین تو می اور سیاسی امواج سے بحرے پڑے ہیں جی جن جن میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ ندکر سکی اور نیست و نابود ہوگئی اور اب تاریخ میں ان کے نام کے سوا کچھ بھی باتی نہیں ہے۔ صرف اس ایک صدی کو لے لیجے اس میں مغربی استعاریوں نے اسلام کے خلاف ہر کمز در تھکے کا سہارالیا ہے اور اس سے فائد واٹھانے کی کوشش کی ہے۔

ان ہے بڑھ کران چودہ صدیوں میں اٹھنے والی فکری فلنی علمی اور پھر ثقافتی تحریکیں اور موجیں ہیں۔ ثقافتی تحریکیں کئی شے اور کسی ہستی کے خلاف مزاحمت نہیں کرتیں کسیکن وہ ہرر کاوٹ

ا." ..... مَعْلَهُمْ فِي النَّوْرُةِ و مَعْلَهُمْ فِي الإِنْجِيْلِ كَرَرُعِ اخْرَجَ شَطَّنَهُ قَارُرُهُ قَاسَتَغَلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرُاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ." (حررة ﴿ ٢٨] يت ٢٩)

کواپنے سامنے سے ہٹادیتی ہیں اورا پئی راہ میں حاکل ہونے والے ہر قدیم در خت کو جڑ سے اکھاڑ کھینکی ہیں۔

اسلام نے اپنی چودہ سوسالہ تاریخ میں نہ صرف سے کسکی ثقافتی تح کیک سے ضرب نہیں کھائی' بلکہ خود عظیم ثقافتی تحریکوں کا موجد رہا ہے۔اس نے تمدن اور ثقافت سے استفادہ کیا' اس کی رہنمائی کی اور اس کوزندگی اور ایمان عطا کیا اور اسے قوت واشحکام بخشا۔

آج جبکہ بیسویں صدی کا دوسرانصف ہادر تظریات اور عقائد کی جنگ کا دور ہے آج
میں اسلام ان کا سخت رقیب سمجھا جاتا ہے۔ وہ خودان سے استفادہ کرتا ہے یا چھر کا میا لی کے ساتھ
ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ جاندار ہونے اور جاودانی ہونے کی اس سے بہتر اور کیا علامت ہو گئی ہے؟!
اسلام نے ایک طرف تو عقل کے ساتھ مضبوط رشتہ استوار کیا ہوا ہے عقل کودین کے ایک
بنیادی رکن کے طور پر قبول کیا ہوا ہے 'بلکہ اس سے بڑھ کرا سے باطنی پیغیر کہا ہے۔

دوسری طرف اس نے مُلک وملکوت و نیاوآخرت جمم وروح نظا ہر و باطن اوہ و معنی کوایک ساتھ مد نظر رکھا ہے اور ہر طرف نظر رکھتے ہوئے ہرتم کی افراط و تفریط سے اپنادا من محفوظ رکھا ہے۔ اس سے ہوھ کر اپنے ''مکمل پروگرام'' کوائل قیادت اور لائق نفاذ کرنے والوں کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

اس لئے جیب نہیں ہے کہ آج جب پورے چودہ سوسال بعد ہم اس مقدس دین کے شاندار کارنا مے کامطالعہ کرتے ہیں' تواسے افتخارات سے لبریزیائے ہیں۔

اس مفادیرست اور جاہل گروہ کوچھوڑ کئے جوایے اسباب کی بنا پر جوکسی پرخفی نہیں ہیں گاہ بگاہ اسلام کے بارے میں ناگوارا ظہار رائے کرتا ہے عالمی شمیر عدل الی کا میزان ہے مقیقت ہمیشہ کے لئے چھپی نہیں رہتی تجربے نے یہ بات ثابت کی ہے کہ حقیقت وشمن کے شمیر کوچھنجوڑتی ہے اوراے انصاف کرنے پر مجبور کردیتی ہے۔

ان چودہ صدیوں میں عیسائی اسلام کے طاقتورترین اور منظم ترین مخالف رہے ہیں۔ جب ہم اس طاقتور رقیب کے فیصلوں کی تاریخ کا جائز و لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر دور میں سچائی اورانصاف کی طرف ماکل ہوئے ہیں۔ یہ بجائے خودا کیے طرف غالمی خمیر کی ایک نشانی اور دوسری طرف اسلام کی حقانیت کی علامت ہے۔

الیک زندہ موج جس نے دنیا کی ثقافتوں کو اپنے اندر جذب کیا ہوؤ مفکرین فلاسفداور دانشوروں کی زبردست عقلوں کو اپنے سامنے بھکنے اور دشمن کو منصفانہ فیصلے پر مجبور کیا ہواور جو مسلسل رشدونمو کی حالت میں ہوئے ہاں تک گرجس نے ستر کروڑ انسانوں سے (۱) اپنے آپ کو منوایا ہوؤہ صرف اور صرف الی بی چیز ہو عکتی ہے جس کا سرچشمہ ''وی ''ہو جو پشر کے لئے خدا کا پیغام ہواور جھے انسان کی نجات کے لئے بھیجا گیا ہو۔ ایک الیم موج جو ایک انسان کے ذہن سے انتھی ہودہ مسکس صورت اس قدر خاصیت اور اثر کی حال نہیں ہو کئی ۔

جے' کیا بیجرت کی بات نہیں ہے کہ ایک' اُفسی'' انسان اایک ایسانخض جس نے کس کے سامنے زانو سے تلمذنہ ند کیا ہوا اور جو جا ہلول' 'اُفتیسوں'' کے درمیان ا' ایک لیم سرز مین پر رہتا ہو جہاں جہالت فساد خود فرضی اور خود پر تی کے سوا پھھ نہ ہووہ اٹھے اور ایکی باہر کت اور مفید تح یک ایجاد کرے؟

كَىٰ إِلَى: فَمَاهُمَا السَّرِّبَدُ فَيَذَهَبُ جُفَآءٌ وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّامَ فَيَمُكُنَّا فِي الْآرُضِ كَذَٰلِكَ يَضُوبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ. (٣)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

\*\*

ا۔اس وقت کے اعداد وشار کے مطابق۔

۲۔ پھوک اور بیکار جماگ تو ختم ہوجا تا ہے لیکن جو چیز لوگوں کے لئے سود مند ہوتی ہے وہ زمین میں باتی رہتی ہے۔ (سورۂ رعد ۱۳سا آیے۔ ۱۷)

#### مقدمه

اسلام کی نظرین اولیائے البی اور تبی اگر مسلی الله علیه و آلدوسکم سے لے کرائمہ اطہار علیم الله علیہ ما اسلام تک پیشوایان اسلام بالفاظ ویگر معصوبین کی سیرت شناخت کا ایک و ربیہ ہے۔ اپنے مقام پران کا کلام ان کی شخصیت بعثی ان کی سیرت اور دوش شناخت کا ایک سرچشہ ہے۔ سیرت البی گران کا کلام ان کی شخصیت بعثی ان کی سیرت اور دوش شناخت کا ایک سرچشہ ہے۔ سیرت البی اور ای طرح سیرت ایک شخصیت بھے۔ ایک منبع ورس ہے ان دونوں بیس کوئی فرق نہیں ہے۔ اس اور ای طرح سیرت الله کی فرق نہیں ہے۔ اللہ اللہ کہ ایک منبع کی کہ کہ کا گران کے ایک منبع کر اللہ اللہ اللہ کا کہ کا گران کی خوا اللہ کو اللہ کوئی کا کا گران کی خوا اللہ کوئیں اللہ کوئیں گران کی خوا اللہ کوئیں کی اللہ کوئی کا کی کا کی کی کر خوا اللہ کوئیں کا کہ کا کہ کا کی کی کوئی کا کی کا کی کوئی کا کی کا کی کے کا کی کوئی کی کوئیں کا کہ کوئیں کا کہ کوئیں کا کہ کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کیا کہ کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیر کی کوئیں ک

یہ بات کہ سرت النبی کے کیا مراد ہے اور یدکن صورت سے جارے لئے شناخت کا ایک منبع ہے اس بات کی وضاحت ہم بعد میں عرض کریں گے۔ یبال ہم صرف ایک نکت عرض کررہے ہیں:

ا ۔ سور کا انزاب ۳۳ ۔ آ بت ۲۱ { تم میس ے اسکے لئے رسول کی زندگی میں بہترین نمون قمل ہے جو گھن بھی اللہ اور آخرت ہے امیدیں داہت کئے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت کمٹریت سے یاد کرتا ہے۔}

ہم نے بوظلم قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے وہی ظلم پیغیراسلام ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرائمہ ملاہر میں علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ بھی رواد کھا ہے۔ جب کہاجا تا ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وہ تو بیغیر تھے یا جب کہاجا تا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایسے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بیغیر تھے یا جب کہاجا تا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایسے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو علی تھے تم علی سے حارا موازنہ کرتے ہو؟! نبی اگرم سے حارا تقابل کرتے ہو؟! وہ حضرات تو '' ز آب و خاک وگر وشہر و کر تے ہو؟! اوہ حضرات تو '' ز آب و خاک وگر وشہر و دیار کے ہو؟! وہ حضرات تو '' ز آب و خاک وگر وشہر و دیار کے ہو؟! وہ حضرات تو '' ز آب و خاک وگر وشہر و دیار کے تعلق رکھتے ہیں ) اُن کاخمیر کسی اور جہاں سے متعلق ہے اس لئے ہمارا ان سے کہی اور جہاں سے متعلق ہے اس لئے ہمارا ان سے کوئی ربط تہیں بن سکتا ۔ '' کاریا کان راقیاس از خود کمیر'' نیک لوگوں کے مل کا پٹی ذات سے قیاس خدکر و۔۔۔

کبھی بھی ایک تو م کے لئے ایک مصرع طاعون کی وباسے سوگنا زیادہ نقصا تدہ ہوتا ہے۔

و نیا کے ایسے گراہ کن مصرعوں میں سے ایک ہے ہے کہ '' کارپاکان راقیاس ازخود مگیر'' البند شاعر
کے نزدیک اس مصرع کے معنی کچھاور ہیں اور ہمارے درمیان اسکے پچھاور معنی رائے ہیں۔ ہم کہنا

چاہتے ہیں کہ اپنے کاموں کا پاک لوگوں کے کاموں سے قیاس نہ کرو اسے ہم ان الفاظ ہیں اوا

کرتے ہیں کہ '' کارپاکان راقیاس ازخود مگیر'' ہے مولانا روم کا شعر ہے جو ایک واستان کے

درمیان آیا ہے اور وہ داستان پچھاور کہدر ہی ہے اور جو ایک فرضی داستان ۔ وہ کہتے ہیں کہ: ایک

پر چون فروش کے پاس ایک طوطا تھا: '' بود بھائی مراوراطوطی ای'' ۔ بیطوطا بول تھا اور اس کے ساتھ

پر چون فروش کے پاس ایک طوطا تھا: '' بود بھائی مراوراطوطی ای'' ۔ بیطوطا بول تھا اور اس کے ساتھ

با تیں کیا کرتا تھا۔ دکا ندار اس سے بھی بھارا یک طلازم کا کام بھی لے لیا کرتا تھا۔ بھی بھی کہتا تھا۔ وکا ندار اس

ایک دن ہے چارہ بیطوطا شاید ایک ڈ ہے ہے دوسرے ڈ ہے کی طرف اُڑ رہاتھا یا شاید ایک مرتبان سے دوسرے مرتبان کی طرف جارہاتھا کہ روغن بادام کا ایک مرتبان الٹ گیا۔ مزید بیکٹی تیل دوسری چیزوں رہجی گراادر کئی چیزیں ضائع ہوگئیں اور دکا ندارکوایک بوانقصان ہوگیا۔ باہ جود یکہ دکا ندار طوطے ہے بہت محبت کرتا تھا' لیکن اس روز اس نے طوطے کو پیٹ ڈالا: تیرا ستیانا س تو نے ریکیا کر دیا! اس نے طوطے کی الی پٹائی کی کہ اس کے سرکے بال جھڑ گئے۔ اس کے بعد ہے طوطے نے خاموثی اختیار کر کی ادرا یک لفظ بھی نہیں بولا۔

دکاندارکوائی حرکت پر پشیانی ہوئی: پس نے کتنا براکیا اپنے خوش خوال بیارے طوطے کے ساتھ پس نے یہ کیا کردیا! اس نے سب پھی کردیکھا اسے مزے دارکھانے دسیئے پیارکیا میکن طوطا اسکے سامنے بول کے نہ دیا۔ اس طرح ایک مدت گزرگی۔ ایک دِن ایک گنجا آ دی کوئی چیز خرید نے دکان پرآیا۔ طوطے نے اسے دیکھا کہ اس کا سرگنجا ہے۔ جیسے بی اسکے شخیج سرکودیکھا ' فورآ بول اٹھا اور کہا:

> از چہ ای کل با کلان آمجنتی تو گر از شیشہ روشن ریختی کہنے لگا: کیاتم نے بھی روشن بادام گرایا تھا جوتمہارا سربھی گنجا ہو گیا؟ طوطاود بارہ بولنے لگا۔

مولانا یہاں ایک بات کہتے ہیں اور اسکے بعد بزرگوں کواپنی بی طرح سجھنے والے لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں طوطے نے اپنے آپ کو معیار بنالیا تھااور پھراس سخج کا اپنے آپ سے موازند کیا تھا۔ بیعنی سخچ کواپنے جیسا سجھ لیا تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ ایسانہ کرڈ بزرگوں کواپنے جیسانہ سجھو۔

یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ایک انسان جوایت آپ میں بعض جذبات موجود پا تا ہے ( وہ دوسروں کو بھی ایسا ہی بچھنے لگتا ہے )۔ مثلاً ایک فخص جوایک نماز بھی حضور قلب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا' وہ کہتا ہے: ار ہے صاحب! دوسر ہے بھی ایسے ہی ہیں۔ کیا کوئی حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟! یعنی وہ اپنے آپ کو دوسروں کا معیار بنالیتا ہے۔ سے غلط ہے۔ ہمیں دوسروں کو اپنی طرح نہیں مجھنا چا ہے ۔'' کاریا کان راقیاس از خود مگیر'' یعنی اپنے آپ کو نیک لوگوں کے لئے معیار قرار نہ دو۔ یہ بالکل سیح بات ہے۔ لیکن جم اکثر میڈھر پڑھتے میں اور کہتے ہیں: دوسروں کو اپنامعیار نہ بناؤ 'لینی بیتم کیاسو پننے لگے ہو کہ میں نبی اکرم جیسا بن جاؤں (لینی نبی کی پیروی کروں) علیٰ کی ما ننداوران کا پیرو بن جاؤں۔

ای کئے ہم کہتے ہیں کہ پیشعر ہمارے درمیان گراہ کن ہوگیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے قرآن کواٹھا کر بلندطاق پر رکھ دیا ہے اس طرح ہم نے سیرت انبیا اولیا اور خاص طور پر سیرت النبی اور سیرت معصوبین کوچھی اٹھا کراو نچے طاقوں کی زینت بنادیا ہے۔ ہم کہنے گئے ہیں کہ: وہ تو نبی ہیں ' جناب فاطر پھی جناب فاطر ہیں امیر الموشیق تو امیر الموشیق ہیں امام حسیق تو امام حسیق ہیں۔

اس کا متیجہ یہ نگلا ہے کہ اگر طویل عرصے تک بھی ہمارے سامنے تاریخ پیغیر گیان کی جائے ہے۔ ہی ہمارے سامنے تاریخ پیغیر گیان کی جائے ہے۔ جائے ہے۔ ہی ہماراس سے کیا جائے کہ:

فرشتوں نے عالم بالا میں عیکام کیا ہے۔ ٹھیک ہے فرشتوں نے کیا ہے ہمارااس سے کیا تعلق!اگر
ایک مدت تک ہمارے سامنے صفرت علی علیہ السلام کے بارے میں بات کی جاتی رہے جب بھی ہمارے کانوں پر جوں تک ندرینگے گی۔ ہم بھی کہیں کے کھاتی تو ہمارے لئے معیارٹیس بن سے ہمارے الکہ عرصے تک ہمارے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کی با تیں کرتے رہیں کیکن ہم پرکوئی الرسیس ہوگا اور ہم امام حسین کی راہ پرایک قدم بھی نہیں بڑھا کیں گے۔ کیونکہ ''کاریا کان راہ تیا سی از خودمگیر'' یعنی شناخت کا یہ مرچشہ بھی ہم سے چین لیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی از خودمگیر'' یعنی شناخت کا یہ مرچشہ بھی ہم سے چین لیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی ہمارے سائے کوئی فرشتہ بھی دیتا۔

پینیبر ایسنی انسان کامل علی مینی انسان کامل حسین مینی انسان کامل زہرا مینی انسان کامل میعنی ان میں بشری امتیازات فرشتوں ہے بھی بالانز کمال کے ساتھ پائے جاتے ہیں ۔ مینی انہیں ایک بشر کی طرح بھوک گئی ہے تو کھا ٹا کھاتے ہیں 'بیا ہے ہوتے ہیں تو پائی پیتے ہیں انہیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں ہے مجت کرتے ہیں ان میں جنسی جبلت بھی پائی جاتی ہے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ اس لئے قابلِ اقتدابن کتے ہیں۔ اگر ایسے ندہوتے 'تو بیلوگ امام اور ہیٹوانہ ہوتے۔

اگر نعوذ بالله امام حسین علیه السلام میں ایک انسان کے جذبات ند ہوتے ایعنی جس طرح

ایک انسان کو اپنے بیچے کی تکلیف دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے اس طرح امام اپنے بیٹے کو پینچنے والی تکلیف سے رنجیدہ نہ ہوتے اوراگران کے بچوں کوان کی آئکھوں کے سامنے تکڑے کڑے کردیا جاتا 'تب بھی ان کاول نہ پیتجااور بالکل ایسے ہوتے جیسے ان کے سامنے ایک لکڑی کوئکڑے فکڑے کیا جار ہاہو تو یہ کوئی کمال نہ ہوتا۔ ہیں بھی اگرا ہے ہوتا تو بھی کرتا۔

ا تفا قان کے انسانی جذبات اور بشری پہلوہم سے زیادہ تو ی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ اور انسانی کمالات کے پہلوؤں سے فرشتوں اور جرکیل امیں سے بالاتر ہیں۔ اس لئے امام حسین امام ہو کتے ہیں کے کوئکہ وہ تمام انسانی امتیاز ات کے مالک ہیں۔ ان سے بھی جب ان کا جوان بیٹا اجازت لینے آتا ہے تو ان کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ ان میں ہم اور آپ سے سوگنازیادہ شفقت پردی پائی جاتی ہے {اور جذبات واحساسات کا تعلق انسانی کمالات میں سے ہے } لیکن خوشنودی کے لئے وہ ان سب جذبات واحساسات کو کچل ڈولئے ہیں۔

قَاسُتَا ذَنَ اَبَاهُ فَا ذِنَ لَهُ آ كَ اُور كَهِا نَهِا جان المجھاجات و جَعَاجات و جَعَا؟ فرمايا: جاؤييا۔

يہال مورجين نے گااہم عمرہ نكات بيان كے جيں ركھا ہے: فَنَظَرَ النَّهِ فَظُرَ آئِسي مِنْهُ وَ

اَوْ حَيٰ غَيْنَيْهِ اللّهِ نَظُرَ اللّهُ اللّهِ عَلَى كَا نَاهُ جَوْ كَى كَا زَمْر كَى ہے مايوس ہو كراس كود يكھا ہے۔

اَشياتی احتبار ہے اور روحانی حالات کے انبانی جیم پراٹر ات کے حوالے ہے بہات بالكل واضح ہے كہ جب انسان كوكوئی خوشخری دی جاتی ہے تو وہ ہے اختيار كھل المحتا ہے اور اس كی آ تكھيں ہو ہے جاتھ بيار کھل المحتا ہے اور اس كی آ تكھيں ہو جاتھ بيل ہوا ہے گا تو وہ اس كو يُم باز آ تكھوں ہے د كُھنا ہوتا ہے اور اس كی آتكھيں بند ہونے لگتی جن گويا مر جائے گا تو وہ اس كو يُم باز آ تكھوں ہے د كھيا ہے بين اس كی آتكھيں بند ہونے لگتی جن گويا ان شرا چھی طرح د كيھنے كی طاقت نہ رہی ہو۔ برخلا ف اس وقت کے كہ جب اس كے بیٹے نے اس شرا بھی طرح د كيھنے كی طاقت نہ رہی ہو۔ برخلا ف اس وقت کے كہ جب اس كے بیٹے نے کو گی کار ٹامیانجام دیا ہوایا اس کی شادی کی رات ہوئو آ ہے چکتی آتكھوں ہو دو گیتا ہے۔ کہتے کو گی کار ٹامیانجام دیا ہوایا اس کی شادی کی رات ہوئو آ ہے چکتی آتكھوں ہو دو گیتا ہے۔ کہتے ہیں كہتم نے حسین کو اس حال میں دیکھا كہ ان كی آتكھيں ہم بازتھیں اور دو اپ جوان بیٹے کو جوان بیٹے کو دیکھر ہے تھے: فَنظر آلئیہ نظر آئیس مِنْ اُس کی آتکھیں ہم بازتھیں اور دو اپ جوان بیٹے کے دو کی کو جند قدم میلے تو دیکھا کہ ان کے پیچھے چند قدم سے خاور ہوئے:

در رفتن جان از بدن گویند ہر نوگ سخن من خود بہ چشم خویشتن دیدم کہ جانم می رود چلتے رہاورا گے بڑھتے رہے میہاں تک کدایک مرتبہ مردائل کے ساتھ صدابلند کی اور عمر سعد کو نخاطب کر کے فرمایا: اے این سعد! خدا تیری نسل کو منقطع کروئے جیے تونے میری نسل کو منقطع کیا ہے۔ قطع اللّٰهُ رَجِمَکَ کَمَا قَطَعْتَ رَجِمِیُ.

公立公

ببلى نشست

سیرت کے معنی اوراس کی اقسام

# سیرت کے معنی اوراس کی اقسام

#### بسم الله الرحمن الرحيم

شناخت کا ایک سرچشر بھی کے ذریعے ایک مسلمان کواپی فکراورنظریے کی اصلاح اور پھیل کرنی چاہیے 'نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔

ا یک چھوٹا سامقدمہ بیان کرتے چلیں اور وہ یہ کہ ہم مسلمانوں پرانڈ تعالی کی نعمتوں میں

ا ۔ مورة احز اب ٣٣ - آيت ٢١ { تم يس اس كے لئے رسول الله كى زندگى يس بہترين نموند ہے جو بھى الله اور آخرت ے اميد دار ہے اور الله كوكٹرت سے ياد كرتا ہے ۔ }

ے ایک نعمت اور دوسرے ادبیان کے پیرو کاروں کے مقابل ہم مسلمانوں کے لئے ایک افتخاریہ ہے کہ ایک فعمت اور دوسرے ادبیان کے پیرو کاروں کے مقابل ہم مسلمانوں کے لئے ایک افتخاریہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت سارا کلام جسکتا کو فول شک نہیں ہے کہ بیدآ تخضرت کی کا کلام ہے بیعنی متوافر اور مسلم ہے 'آئے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے جبکہ کوئی اور دین اس بات کا دعویٰ نہیں کرسکتا ۔ یعنی فیٹین طور پرینہیں کہرسکتا کہ فلاں جملہ و و جملہ ہے جومثلاً حضرت موئی علیہ السلام نیا کسی اور پیفیمر کی زبان سے سنا گیا ہے۔ بہت سارے جملے موجود ہیں لیکن وہ استے بھٹی اور قطعی ٹیس ہیں' جبکہ ہمارے پاس اپنے نی کے بکثر ہے متوافر جملے موجود ہیں۔

دوسری طرف ہمارے پیٹیسر کی تاریخ انہائی واضح اور مشد تاریخ ہے۔اس اعتبار ہے بھی اند علیہ دنیا کے دوسرے رہنماؤں کا ہمارے رہنماؤں کے ساتھ کوئی جوڑئیس جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ دسلم کی زندگی کی باریک اور جزئی باتیں بھی قطعی اور مسلم صورت میں آج ہماری وسترس میں جب کہ جبکہ کی اور کے بارے میں ایسائیس ہے۔ سال مہینے حتی کہ ولاوت کا دن اور انتہا ہیہ ہے کہ ولاوت کا ساتواں ون شیرخوارگی کا دور وہ دور جو آپ نے صحرامیں گزارا ابلوغت سے پہلے کا زمانہ کر بستان سے باہر آپ کے کئے جانے والے سفر نبوت سے پہلے مجموقی طور پر جو پیٹے آپ نے اپنائے سے آپ کی شادی کس محر میں ہوئی کی دولادت ہوئی اور ان میں سے کتے آپ اپنائے سے آپ کی شادی کس محر میں ہوئی کی دوسر کی والادت ہوئی اور ان میں سے کتے آپ باتیں۔ یہاں تک کہ آپ کی رسالت اور بعثت کے دور کے بارے میں معلومات زیادہ باریکیوں باتیں۔ یہاں تک کہ آپ کی رسالت اور بعثت کے دور کے بارے میں معلومات زیادہ باریکیوں کے ساتھ موجود بین کہونکہ یہ ایک عظیم واقعہ تھا۔ سب سے پہلے کون اُن پر ایمان لا یا؟ (ایمان لا یا؟ (ایمان لا یا؟ ایمان لا یا؟ والا کے دوسرا اور تیسرا فروکون تھا؟ فلاں شخص کس سال ایمان لا یا؟ اُن کے اور دوسر ہے لوگوں گیا کہ والا کے دوسرا اور تیسرا فروکون تھا؟ فلاں شخص کس سال ایمان لا یا؟ اُن کے اور دوسر ہے لوگوں کیا کیا کام کے؟ آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟

جبد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا زمانہ بڑے صاحبان شریعت انبیا میں ہم ہے سب سے زیادہ نزد کیک کا زمانہ ہے اگر قر آن نے ان کی تائید نہ کی ہوتی 'جس کی وجہ سے مسلمانان عالم حکم قر آن کی روے انہیں ایک سچااور خدا کا نبی مانے ہیں' تو دنیا ہیں انہیں ٹابت کرنا اوران کی تائید

كرنا نامكن موجاتا فودعيسا كى بقى تاريخى حوالے اس عيسوى تاريخ پر قطعاً اعتقاد نيس ر كھتے جس کی بنیاد پرمثلاً وہ یہ کہیں کہ حضرت میسی کی تاریخ ولادت کوآج ۵۵ مال گزر چکے ہیں۔ بیہ کوئی حقیق بات نہیں ہے بلک ایک ایسی بات ہے جے طے کرلیا گیا ہے۔ اگر ہم کہتے میں کہ حاری ني كى جزت كوه ١٣٩٥ قمرى سال اور ١٣٥٣ مشى سال كزر يجلي بين (١) تو اس بيس شك كى كوكى ا تنجائش نہیں \_لیکن یہ بات کہ حضرت عیسیٰ میچ کی ولادت کو ۱۹۷۵ سال گزر چکے ہیں میدا یک ایسی بات ہے جے مان لیا گیا ہے' تاریخ ہے اس کی ہرگز تا سیم بھوتی ممکن ہے اُن کی ولادت اس تاریخ ہے دو تین سوسال قبل ہوئی ہؤیا دو تین سوسال بعد ہوئی ہو۔اوربعض جغرافیا کی سیحی (وہ سیحی نہیں جو حصرت بیسی سے پرایمان بھی رکھتے ہیں ) تو بیاتک کہتے ہیں کہ کیا کتے نا ی کو کی شخص و نیا میں آ یا بھی تھا' یا سیح ایک افسانوی اور جعلی شخصیت ہے؟ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں۔البتہ مارےامتبارے بیایک بکواس ہے۔قرآن کریم نے (حضرت میسی کے وجود کی) تائید کی ہے اور ہم کیونکہ قرآن براعتقادر کھتے ہیں البذااس بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ (ای طرح یہ کہ) حضرت عیسیٰ علیا السلام کے حواری کون لوگ تھے؟ انجیل کس من میں اور حضرت عیسی کے کتنے سال بعد کتابی شکل میں سامنے آئی ؟ کتنی انجیلیں تھیں؟ یہ سب باتیں مشکوک ہیں لیکن ہم مسلمانوں کے لئے میسر چشمہ خواہ وہ گفتار نبی کا سرچشمہ ہوخواہ کر دارنبی کا سرچشمهٔ وه انتها کی بقینی اور بزی حد تک قطعی (صرف قابلِ اعتار ظنی نہیں)صورت میں موجود ب\_بدوه بات تقى جوہم اس گفتگو كمقدے كے طور يربيان كرنا جاہتے تھے۔

پیغیبرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجو دِمقدس کی جس چیز ہے ہم استفادے کے ذہبے دار قرار دیئے گئے جیں' وہ ان کی گفتار میں بھی ہے ادران کی رفتار میں بھی ان کے قول میں بھی ہے ادران کے نعل میں بھی ۔ لیمنی نبی اکرم کا کلام بھی ہمارے لئے رہنما اور سند ہے اور ہمیں اس سے استفادہ کرنا جا ہے' اور آپ کافعل اور رفتار وکر دار بھی ۔ یہاں اس بات کی پچھوضا حت کرنا ضروری ہے۔ پہلے کلام اور گفتار کے بارے میں گفتگو کرلیس تا کہا سکے بعدر فار دکر دار کے بارے میں بھی وضاحت کرسکیس ۔

# كلام پیغیری گهرائی

بزرگوں کے کلام کی اہم بات میہ ہوتی ہے کہ ان کلمات میں بہت سے ایسے باریک نکات پوشیدہ ہوتے ہیں جنہیں لوگ درک کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام کے بارے میں خو دارشاد فرمایا ہے (اورعمل نے بھی نشاند ہی کی ہے ):

"أعطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِم . "(١)

''خدانے مجھے جامع کلمات عطا کئے ہیں۔''

لینی خدانے مجھے بیصلاحیت عطا کی ہے کہ بیس ایک مختفر جملے میں مفاتیم کی ایک دنیا بیان کرسکتا ہوں۔

بغیرا کرم سلی الله علیه وآله وسلم کے کلام کو برخض سنتا ہے الیکن کیا سننے والا ہرفر د کما حقہ
آپ کے کلام کی گرائی تک بننج سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! شاید سویس سے نتا نو ہے بھی نہیں تنبخ ۔
د کھتے ہیں خود نجی اگرم کس طرح اس بات کی بیش بنی کرتے ہیں ۔ حضور کا ایک جملہ ہے جس کا
مفہوم ہی ہے: ''جوکلمات تم بھی سے سنتے ہوائیس محفوظ کر دان کی حفاظت کر داور آئندہ آنے والی
سلوں کے حوالے کرد ۔ ممکن ہے سنتھ بل قریب اور بعید ہیں آنے والی تسلیس میری باتوں کومیر سے
سامنے موجود تم لوگوں ہے زیادہ بہتر طور بر بھی سیس ۔''

اس مشہور صدیت میں جو ہماری معتبر کتابوں میں ہے اور اُن احادیث میں ہے ہے جنہیں شیعہ اور تی دونوں نے روایت کیا ہے اور کافی 'تحت العقول اور دوسری کتابوں میں موجود ہے' بیٹیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ا\_امانی شخ طوی \_ ج۲ من ۱۹۸ اور ۹۹

"نَصَرُ اللَّهُ عَبُداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعاها وَ بَلَّعَها مَنُ لَمْ يَسْمَعُها. " "خدا سرخُ روگرے اس بندے کو جو بیری بات سے اسے یادر کھے اور اُن لوگوں تک پیچائے جنہوں نے اسے بچھے ٹیس سنا۔"

اسكے بعداس جملے كااضافہ فرمایا:

" ُ فَرُبَّ حِامِلِ فِيقُهِ غَيْرِ فَقِيْهِ وَ رُبَّ حَامِلٍ فِقُهِ إِلَى مَنُ هُوَ أَفْقَهُ مِنهُ. " (1)

اس جملے میں کئی نگات موجود ہیں۔ یعنی مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔'' فقد'' یعنی گہری سمجھ۔لیکن یہاں مرادالیا جملہ ہے جس میں گہرائی پائی جاتی ہو۔'' فقد'' اور'' فنہ'' کے درمیان فرق میہ ہے کہ'' فنہ'' صرف سمجھنے کو کہتے ہیں' جبکہ'' فقد'' گہرائی کے ساتھ سمجھنے کو کہا جاتا ہے۔ جب فقہ کا اطلاق کلام پر ہوتا ہے' تو اس سے مرادالیا کلام ہے جوزیادہ گہرائی کا حامل ہو۔

آ تخضرت نے فرمایا ہے : بعض ادقات کچھ لوگوں کے پاس ایک گہرا کام ہوتا ہے لیکن وہ خود گہرے نہیں ہوتے۔ وہ ہمیش ایک جمل نقل کرتے ہیں کیکن خود اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ خود گہرے نہیں ہوتے ۔ پھر فرمایا: بسااوقات کچھ لوگوں کے پاس کوئی جملہ کوئی'' فقہ'' ہوتی ہے ۔ یعنی آئیس مجھ سے سنا ہوا کوئی جملہ یاد ہوتا ہے'وہ فقیہ بھی ہوتے ہیں کیکن اس جملے کوایک ایسے فض کے سامنے نقل کرتے ہیں جو خود کرتے ہیں جو خود کرتے ہیں جو خود ان سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایسے فض کے سامنے قبل کرتے ہیں جو خود ان سے زیادہ میں ہوتا ہے۔ اور اُس کی فکر کی گہرائی اُن سے زیادہ ہوتی ہے۔

جس شخص کے لیے نقل کیا جاتا ہے وہ اُن چیزوں کو بچھ جاتا ہے جنہیں وہ نقل کرنے والا شخص نہیں بچھ پاتا۔ای لئے ہم و کیھتے ہیں کہ جوں جوں صدیاں ہیت رہی ہیں ہر شجے میں پیٹیم اگرم کے کلام کی زیادہ سے زیادہ گہرائیاں (ہم ینہیں کہدرہ کہ پیدا ہورہی ہیں) منکشف ہورہی ہیں۔(البترآ پ جانتے ہیں کہ نی اکرم کے اوصیا اٹھا اطہار کا معاملہ مختلف ہے۔ان کے کلمات پینبر کے کلمات کی مانند ہیں۔ ہم عام لوگوں کی بات کررہے ہیں) پہلی اور دوسری صدی کے لوگ تیسری صدی کے لوگوں کی طرح پینجبرا کرم کے کلمات کی گہرائی تک کمی صورت نہیں بینج سکتے تھے اور نہ تیسری صدی کے لوگ چوتھی صدی کے لوگوں کی طرح اور نہ چوتھی صدی کے لوگ یانچویں صدی کے لوگوں کی طرح۔

اسلامی علوم کی تاریخ اس بات کی نشاند ہی کرتی ہے۔ اگر آپ اخلاق کا مطالعہ کریں فقہ کا مطالعہ کریں فقہ کا مطالعہ کریں فقہ کا مطالعہ کریں عرفان کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس موضوع کے بہرائی کو بہر بھی نبی اکرم نے کلام فرمایا ہے بعد کے ادوار میں آنے والے منسرین واقعا اس کلام کی گہرائی کو بہتر طور پر بجھ سکے ہیں۔ بہی پیغیرگام بجز ہ ہے۔

اگرہم صرف اپنی فقہ کوسا سے رکھیں اور نقیمی سائل ہیں (کلمات) پیغیر کو سیھنے کے اعتبار

ے مثلا ایک ہزار سال پہلے کے ایک تابعہ روز گار خص جیسے شخصد و ق شخ مفیداور حی شخ طوی کو پیشی نظر رکھیں اور پھر نوسوسال بعد کے شخ مرتضی افساری کونظر ہیں رکھیں او ہم دیکھیں گے کہ شخ مرتضی افساری نوسوسال بعد شخ طوی شخ مفیداور شخ صدوق کی نسبت بہتر طور پر کام نبوی کا تجزیہ و تحلیل کر کتے ہیں۔ کیااس کی وجہ یہ ہے کہ شخ مرتضی شخ طوی سے زیادہ ذبین ہیں جنہیں ان کے زمانے کا علم شخ طوی کے زیادہ ذبین ہیں جنہیں ان کے زمانے کا علم شخ طوی کے زمانے سے زیادہ و ہزار سال کے وہ ہزار سال پہلے آئے والے لوگوں کی نسبت بہتر طور پر کلام نبوی کی گہرائی تک پہنچ کتے ہیں۔ آئندہ بھی سال پہلے آئے والے اوگوں کی نسبت بہتر طور پر کلام نبوی کی گہرائی تک پہنچ کتے ہیں۔ آئندہ بھی سال پہلے آئے والے اوگوں کی نسبت بہتر طور پر کلام نبوی کی گہرائی تک پہنچ کتے ہیں۔ آئندہ بھی سال پہلے آئے والے اوگوں کی نسبت بہتر طور پر کلام نبوی کی گہرائی تک پہنچ کتے ہیں۔ آئندہ بھی سال پہلے آئے والے اوگوں کی نسبت بہتر طور پر کلام نبوی کی گہرائی تک پہنچ کتے ہیں۔ آئندہ بھی سے کہیں ذیادہ گہرائی کی ساتھ بھی ہوگا۔

یے کلمات نبوی کے بارے میں بات تھی۔

پنیبر کے کردار کی گہرائی

نی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی تغییر اور تو جیدیں بھی بالکل بھی بات ہے۔جس طرح کلام رسول بامعنی ہوتا ہے اور ایک معنی کے لئے ادا ہوتا ہے ای طرح آئے تحضور کے تمام ا عَمَالَ بِهِى بِامْعَىٰ اورَتَشْير كَ حالَ بُوتَ بِين اوران يُن عُوروَلَكُر كُرَنا جِائِيَّةِ: "لَفَفَ لَدَ كَمَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللهُ وَ الْيَوْمُ ٱلأَخِرَ ."

بالضوص قرآن کریم کی اس تعبیر کی روے کہ تمہارے لئے پیغیر کے وجود میں اسوہ اور تا می

ہے اور پیغیر کا وجود ایک ایسامنی اور مرکز ہے جس سے تمہیں (زندگی کی راہ وروش) حاصل کرنی

چاہیے 'کسی ایک فرد کا آ کر پیغیر کے صرف کلمات نقل کردینا (کافی نہیں ہے)۔ بہت سے راوی

واپسے ہیں جو پچھ بھی نہیں سی محصے سید بات کافی نہیں ہے کہ ہم آ کیں اور پیغیرا کرم کی تاریخ نقل کریں
اور کہیں کہ آپ نے فلاں مقام پر ایسا کیا۔ اہم بات پیغیر کے عمل کی وضاحت اور اسکی تشریح ہے۔
فلال مقام پر نبی اکرم نے اس قیم کا طرز عمل اختیار کیا 'میطر زقمل کیوں اختیار کیا ؟ ہے کا مقصد کیا

قدا؟ پس جس طرح گفتا ور مول میں غور وقر اور اسکی تفیر و تشریح کی ضرورت ہے اُسی طرح رفار نبی میں بھی غور وقکر اور اسکی تو شیر کی ضرورت ہے اُسی طرح رفار نبی میں غور وقکر اور اسکی تفیر و تشریح کی ضرورت ہے اُسی طرح رفار نبی میں غور وقکر اور اسکی تو شیح تفیر کی ضرورت ہے۔

ہم اپنے بارے میں افسوس کے اس اظہارے گریز نہیں کر سکتے کہ ہم جو پیفیرا خوائز ماں گیا امت ہیں اگرہم میں سے کس سے پوچھا جائے تو نہ تو ہم پیفیرا کے چند کلمات سے واقف ہیں (حتی ان کے الفاظ تک سے نابلد ہیں چہ جائیکہ ان کے معنی اور تغییر سے ) اور نہ ہم آنخضرت کی سیرت اور آپ کے کر دار کے حوالے سے چند جملے کہہ سکتے ہیں۔ اس بات کو ہم نے بعض دوسرے مقامات پر بھی کہا ہے۔ ایران کے مشہور لکھنے والوں ہیں سے ایک شخص جس نے دو تین سال پہلے وفات پائی ہے البتہ وہ نہ ہی شخص نہیں تھا (ابتدائے عمر میں تو بالکل ہی نہ ہی نہیں تھا الیکن عمر کے آخری جھے ہیں۔ اس کا ہم سے رابط ہوااور وہ کیکن عمر کے آخری جھے ہیں ہماری شائع شدہ کا پول کے توسط سے اس کا ہم سے رابط ہوااور وہ کیکن عمر کے آخری جھے ہیں ہماری شائع شدہ کا پول کے توسط سے اس کا ہم سے رابط ہوااور وہ کیکن عمر نہ ہو دیا گئے گئے اور بان ہیں ہو جو دیل ہو تھی ہو دیا گئے تاہے گئے تھی جو دیا گئے تھی ہو تا ہے گئے تھی ہو ہو دیل موجود ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو دیا گئی ہو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی بدھ سے سنسوب ہیں وہ حکیمانہ باتیں جو گئی ہو گئی ہو

ہاتیں جوکنفیوشس کی ہیں' وہ حکیمانہ ہاتیں جو ہارے پیغیر کی ہیں۔ کہنے لگا: ججھے صرف سید ہونے ك ناطے برالكا ب كونكداس { كتاب كے مصنف } نے برايك كے بہت سے كلمات تقل كئے ہیں کین جب پنمبراسلام پر پہنچاتو صرف چنو مخضر جمانقل کے ہیں۔ کیونکہ میراتر جمه ا زاوتر جمہ ہے اس لئے میں جا بتا ہوں کہ پیغیر کے پچھاور کلمات نقل کروں لیکن (پیکلمات) میری دسترس میں نہیں ہیں۔ کہنے لگا: میں نے ارادہ کیاہے کہ سوآیات قرآن کریم کی سوجملے کلمات نبی کے اور سو جملے کلمات امیر الموشین کے نقل کروں گا۔ قر آن کریم کے بارے میں کہنے لگا کہ کیونکہ ترجمہ شدہ قرآن موجود ہے (آ قائے قشدای کا ترجمہ قرآن )اس لئے میں خود ہی اس سے چندآیات کا انتخاب کرسکنا ہوں۔کلمات امیر الموشین کے لئے بھی کیونکہ نیج البلاغہ کے متعدد ترجے موجود ہیں البذاهیں أن سے انتخاب كرسكتا ہوں رہى بات كلام نبوي كی تو كيونك بيں كھے زيادہ عربی نبیس جانتااور فاری میں بھی تلاش بسیار کے باوجود مجھے کھٹیس ملاہے اس لئے اگر ہوسکے تو آپ نبی ا کرم کے سوجملے ڈھونڈ کر اُن کا ترجمہ بھی کردیجے 'جنہیں بعد میں میں اپنے ذوق کے مطابق اپنے قلم تے مرکرلوں گا۔ میں نے کہا تھیک ہے اور پھررسول الشصلی الشعلیو آلدوسلم کے سوجملے جمع كركياس كي حوال كردية رجمه بهي كرديا كدكيس وه معني بين غلطي نه كر بيني بعد بين أس في '' حکمت اویان' نامی کتاب میں انہیں شائع کرویا۔ (۱)۔ البنته اس نے وہاں تذکر ونہیں کیا ہے کہ نی اگرم کے بیر وجملے اُس نے کہاں ہے لئے ہیں۔ میں بھی نہیں جا ہتا تھا کیونکہ میرامقصد تھا کہ بيكام بموجائ

بہر حال دہ ایک مرتبہ میرے پاس آیا در کہا: جناب! ہمارے نبی کے ایسے جملے ہیں؟! پیس توشیس جانتا تھا۔ حالانکہ دہ خود ایران کا ایک معروف قلکار تھا ادرا یک ایسا محض تھا ہے ہیرونی دنیا میں بھی اہمیت دی جاتی ہے ادر جب ایران کے صف اقل کے قلمکاروں کو شار کرتے ہیں تو اُن میں اے بھی شار کرتے ہیں۔ ایک ایسا محض جو بقول خودسید ہے اور (پوری) زندگی اس کا واسطہ

ا\_(ير بيط كاب كرة فريس وكلمات وفيرك عوان عال كردي ك يير)

کتابوں ہی ہے رہا ہے اسے معلوم تیں تھا کہ ہمارے نبی کا کلام ایسا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ: ہمارے نبی کے ایسے کلمات ہیں اور مجھے نہیں معلوم تھے؟! میں نے کہا: ہاں! جب کتاب شائع ہوگئی تو اسکے بعد بولا: جناب! اب مجھے مجسوس ہوتا ہے کہ تیفیمراسلام کا کلام دوسرے تمام پیفیمروں کے کلام سے بڑھ کر ہے۔ انتہائی گہرااور بامعنی ہے۔

ہم مسلمان اس قدر کوتا ہی کے مرتکب کیوں ہوئے ہیں کہ جارا ایک قلمکار (جوخود بھی قصور ارہے ) بیتک نہیں جانتا کہ ہی اکرم کا کوئی حکمت آمیز کلام ہے بھی یانہیں حالا نکہ میں نے ان کلمات کا انتخاب نہیں کیا تھا' بلکہ ان میں سے چھے میرے ذہن میں تنے' پچھ کو اٹٹی محشریہ سے لیا تھا اور پچھ کوتحف العقول نے نقل کر کے اسکے حوالے کیا تھا۔

پینجراسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کرداد کے بارے بیس شاید ہم اس ہے بھی زیادہ کوتائی کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ چندسال پہلے بیس نے سوچا کہ اس خاص روش پرجس کے متعلق بیس بعد بیس کوش کروں گا سیرت پینجبر کے موضوع پر ایک کتاب کھوں۔ بیس نے متعدد یادداشتیں (notes) تیار کیس کیا بیان بیس جنتا آگے بڑھا کہ و کھا کہ گویا ایک ایسے سمندر بیس ابر رہا ہوں جو بتذریح گرائی ہوتا چلا جارہا ہے۔ البت بیس نے اس کا م کور کے نہیں کیا ہے البت بیس سے کھی جاتا ہوں کہ بیس کیا ہے البت بیس سے کھی جاتا ہوں کہ بیس کیا ہے البت بیس سے کھی جاتا ہوں کہ بیس کیا ہوا ہے۔ البت بیس سے کھٹھ لا یُنٹر ک محکله لا یکٹر ک محلا کی مدواور تیر جھوڑ نا بھی ضرور تکھوں گا'تا کہ بعد بیس آنے والے دوسرے لوگ اس سے بہتر تکھیں۔ لیکن جب انسان مضوع کی میں ہے اور نہی کریم کے انتہائی معمولی عمل سے بھی تو انین اخذ کے خور دفتر سے انہائی معمولی عمل سے بھی تو انین اخذ کے خور ان کے النے جی کا ایک چھوٹا سا عمل بھی جاتے ہیں۔ انسان کے لئے دور رہن سافتوں کی نشاند تی کے لئے نبی کا ایک چھوٹا سا عمل بھی جاتے ہیں۔ انسان کے لئے دور رہن سافتوں کی نشاند تی کے لئے نبی کا ایک چھوٹا سا عمل بھی جاتے ہیں کا ایک چھوٹا سا عمل بھی ایک جی ان ایک جھوٹا سا عمل بھی

#### سيرت كيمعني

سب سے پہلے ہم لفظ ''سرت'' کے معنی بیان کریں گئ کیونکہ جب تک اس لفظ کے معنی بیان نہ کردیں گئ کیونکہ جب تک اس لفظ کے معنی بیان شرک اس فقط کے معنی اس نہ کردیں 'اس وقت تک ہم سیرت رسول کی تو خیے نہیں کر سکتے ۔''سیرۃ'' عزبی زبان میں ''سینسو '' سینسو ' سینسو ' سینسو کا انداز ۔ (۱)''سینسو کی تو گئے تو عیت پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً جُلُمَہ' لیمن ''میرہ' فیلئے کے وزن پر ہے اور عربی زبان میں فیلئے توعیت پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً جُلُمہ' لیمن میں فیلئے کا انداز ۔ اور سیا کیک گہرا تکت ہے۔ سیر لیمنی جانا' چلنا لیکن سیرہ' لیمنی چلنے کا انداز اور لیا کیک گہرا تکت ہے۔ سیر لیمنی جانا' چلنا لیکن سیرہ' لیمنی چلنے کا انداز اور طریقہ۔

اہم چیز نی اکرم کا انداز عمل ہے۔جن اوگوں نے سیرت کھی ہے انہوں نے بیغیرے عمل کو خریر کے مل کو خریر کے مل کو خریر کے مل کو خریر کا میں اند کر سیرت ۔ مثلاً سیر وُ صلعیہ میر ہے میرت نہیں۔اس کا نام تو سیرت ہے لیکن اس کی حقیقت سیر ہے۔اس میں مثلاً سیر وُکھا گیا ہے آ ہے کا نداز عمل کو نہیں ٹیغیر کے اسلوب کو نہیں۔

#### اسكوب شناسى

اسلوب(style)اورطرز وانداز کا مسئلہ بہت اہم ہے۔مثلُ شعر کے باب میں''رود کی'' کوبھی شاعر کہتے ہیں' سنائی کوبھی شاعر کہتے ہیں' مولا ناروم کوبھی شاعر کہتے ہیں'فر دوی کوبھی شاعر کہتے ہیں' صائب کوبھی شاعر کہتے ہیں' حافظ کوبھی شاعر کہتے ہیں۔

ایک ایماانسان جوشعر کے اسلوب سے واقف نہ ہواسکے لئے 'ہر چیز شعر ہے۔ وہ کہتا

ا۔ بیرت کا تفظ مسلمانوں نے شاید بہلی یاد دسری صدی جمری میں استعمال کیا ہے۔ گوکہ ہمارے موزخین نے عملی طور پراپی فاسے داری اچھی طرح سے ادائمیس کی کیکن لفظ بہت انگی ختب کیا ہے۔ شاید قدیم ترین سیرت این اسحاق نے لکھی تھے بعد میں این ہشام نے ایک کتاب کی شکل دی۔ کہتے ہیں کہ این اسحاق شیعہ تھا اور اس کا تعلق تقریباً دوسری صدی چری کے دوسرے نصف ہے ہے۔ چلتے ہیں ہنر (art) کی طرف۔ایک ایباانسان جوآ رٹ کے بارے ہیں نہیں جان اس کے لئے عمارت عمارت کا ارت ہے کاشی کاری بھی کاشی کاری ہے ،کجتہ نو یک کتہ نو یک ہے ۔لیکن آپ ذرا ہنر شناسوں کے پاس جائے آپ ویکھیں گے کہ و نیا ہیں شاید وسیوں اسلوب (style) موجود ہیں اور ہر صنعت اور ہر ہنر کا ایک خاص اسلوب ہے ۔مثلاً 'نہمز اسلامی' نامی کتاب جو ایک ہرمن نے کھی ہے ابھی حال ہی ہیں اُس کا ترجمہ ہوا ہے ایک اچھی کتاب ہے۔ایک مرتبہ انہوں نے جھے بھی دی تھی تاکہ میں عال ہی ہیں اُس کا ترجمہ ہوا ہے ایک اچھی کتاب ہے۔ایک مرتبہ انہوں نے جھے بھی دی تھی تاکہ میں عائل ہیں اس کی پلیٹی کروں' لیکن کو تکہ میر اانداز نہیں ہے انہوں نے جھے بھی دی تھی تاکہ میں نامی اور یہ ان انہوں کے جسم کا اینا مخصوص کے پلیٹی کروں اسلامی ہنر کا ایک مخصوص کے پلیٹی کروں اسلامی ہنر کا ایک مخصوص انداز ہے۔اسلامی و نیا میں اسلامی تدن میں ایک نیا انداز وجود میں آیا جو اس کا اپنا مخصوص انداز ہے۔البت میں ہے تام دوسرے اسالیب کی طرح اس میں بھی دوسرے اسالیب سے پھھایا گیا ہو کیا گیا ہو کہا گیا ہو داس کی ایک مستقل حیثیت اور اپنا بھی ایک مخصوص اسلوب ہے۔

اس سے آگے ہو ہے ہیں آتے ہیں افکار کی طرف رایک ناداقف انسان کے لئے ارسطو ایک عالم فلنی اور مفکر ہے ابور بھان البیرونی ایک عالم اور مفکر ہے ہوتلی سینا ایک عالم اور مفکر ہے افلاطون ایک عالم اور مفکر ہے فرانس بیکن ایک عالم اور مفکر ہے اسٹوارٹ میل ڈیکارٹ اور ہیگل بھی ای طرح سے ہیں۔اب دوسری طرف ایک اورگروہ کی طرف چلتے ہیں تو ان کی نظر ہیں ۔ شخ صدوق آیک عالم ہیں 'شخ کلین آیک عالم ہیں اخوان الصفا بھی کچھ علا سے ہیں ہیں سے سب شخ صدوق آیک عالم ہیں ۔ لیکن ایک واقف اور مطلع شخص جانتا ہے کہ ان علا شیعہ ہیں ۔ فواجہ نصیرالدین طوی آیک عالم ہیں ۔ لیکن ایک واقف اور مطلع شخص جانتا ہے کہ ان علا کی روش اسلوب اور انداز کے درمیان زمین آسان کا فرق ہے۔ ایک عالم کا انداز واسلوب استدلالی اور قیای ہے۔ یعنی وہ تمام مسائل ہیں ارسطوئی سنطق کی چیروی کرتا ہے۔ اگر اسکے ماسنے علم طب کورکھا جائے 'تو وہ کوشش کرے گا کہ اُسے بھی ارسطوئی منطق کے تحت حاصل سامنے علم طب کورکھا جائے 'تو وہ اس ہیں بھی ارسطوئی منطق کے مطابق استدلال کرنا جائے گا۔اگر اُسے کا اسلال اور بیات اور صرف و تو کواس کے حوالے کیا جائے 'تو وہ اس ہیں بھی ارسطوئی منطق کے مطابق استدلال کرنا جائے گا۔اگر او بیات اور صرف و تو کواس کے حوالے کیا جائے 'تو وہ اس ہیں بھی ارسطوئی منطق کے مطابق اسلوب تی گئی ہیں ہے۔

ایک جنس اور ہے جس کا اسلوب تجربی ہے جسے بہت سے جدید علا۔ کہتے ہیں کہ ابور بھان البیرونی اور بوعلی بینا کے اسلوب میں فرق ہیہ کہ بوعلی بینا کا اسلوب ارسطوئی منطق ہے لیکن ابور بھان البیرونی کا اسلوب اکثر جنبی اور تجربی رہائے باوجود ہیکہ بیدونوں ہم عصر ہیں اور دونوں ہی نابغہ روزگار ہیں۔ ایک ہے جس کا اسلوب عقلی ہے جبکہ دوسر ہے کا انداز نقلی ہے ۔ بعض ایسے ہیں نابغہ روزگار ہیں۔ ایک ہے جس کا اسلوب عقلی ہے جبکہ دوسر ہے کا انداز نقلی ہے ۔ بعض ایسے ہیں جن کا اسلوب یکسرعقلی نہیں ہوتا 'تمام مسائل میں وہ صرف منقولات پر اعتاد کرتے ہیں منقولات کے سوادہ کس اور چیز پر اعتاد نہیں کرتے ۔ مثلاً مرحوم علامہ جبلی اگر طب لکھنا چاہیں گئو اُسے بھی منقولات کے سوادہ کی بنیاد پر تعمیل کے ۔ اور کیونکہ ان کا تکمیہ منقولات پر ہے اس لئے وہ منقولات کے سیح مردیں (اور غیر صبح کی ہونے کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیے 'یا کم از کم اپنی کتابوں میں تو سب ہی جمع کردیں گے۔ دو اگر ایام سعد دخس کو بھی تکھیں گئو تو بھی منقولات سے استفاد کریں گے۔

ایک کا آسلوب منقول ہے ایک کامعقول ایک کا اسلوب حتی ہے ایک کا استدلائی۔ ایک کا اسلوب آئ کل کے لوگوں کی اصطلاح میں ڈیالکٹیکی ہے۔ یعنی وہ چیز وں کے حرکت میں ہونے کا قائل ہوتا ہے۔ ایک اور ہے جس کا اسلوب اشٹیکس ہے۔ یعنی وہ دنیا کے نظام میں حرکت کو بالکل دخل انداز نہیں مجتنا کئی اسلوب وانداز یائے جاتے ہیں۔ اب آئے ہیں اعمال میں۔اعمال کے بھی مختلف انداز ہیں۔ سیرت شنائ لیخی اسلوب وانداز شنائ ۔ اولاً ایک کلیت موجود ہے۔ دنیا کے سلاطین اپنے اندر پائے جانے والے بعض اختلافات کے ساتھ ساتھ کی طور پرایک مخصوص انداز مخصوص سیرت اورایک مخصوص روش رکھتے ہیں۔فلسفیوں کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ ہیں فلسفیوں کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ ریاضت کرنے والوں کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ انبیا کا بھی بطور کی ایک مخصوص انداز ہے اوراگر ہرایک کو جداگا نہ طور پردیکھیں (تو وہ ایک مخصوص انداز کا حال نظر آئے گا مثلاً) می فیمبرا کرم کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔

یہاں ہم ایک اور علتے کا بیان ضروری تجھتے ہیں: یہ جوہم نے عرض کیا کہ ہنر میں مختلف اسلوب پائے جاتے ہیں۔ شاعری میں مختلف اسلوب ہیں تظریمی مختلف اسلوب ہیں تظریمی مختلف اسلوب ہیں تو جاتے ہیں جن کا خود کوئی خاص اسلوب ہوتا ہے۔ لوگوں کی مختلف اسلوب ہیں ان کا کوئی اسلوب ٹیس ہوتا۔ بہت سے لوگ جوشعر کہتے ہیں ان کا کوئی اسلوب ٹیس ہوتا۔ بہت سے لوگ جوشعر کہتے ہیں ان کا کوئی اسلوب ٹیس ہوتا۔ بہت سے آرٹسٹ (شاید بید cubis ایسے ہی ہوں) بنیادی طور پرکوئی اسلوب انہیں ہوتا۔ یہ بہت سے آرٹسٹ (شاید بید تظریش کسی خاص اسلوب بنیادی طور پرکوئی اسلوب انہیں بھون ہیں ہوتا۔ یہ بہت سے لوگ اپنے تھریش کسی خاص اسلوب بنیادی طور پرکوئی اسلوب انہیں ہوتا۔ یہ بہت سے بوگ اپنے تھریش کسی خاص اسلوب بنیادی طور پرکوئی اسلوب انہیں ہوتا۔ یہ ہی تھی بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ منطق سے دور ہیں۔ ہم منطق سے دور دینے دالوں کی بات نہیں کر آئے ہی گئی کا مشکلات کے طل کے لئے (کس روش پر ممل کر آئی سے کہا جائے کہ (عمل میں) ابنا اسلوب بیان کروا پئی سیرت بیان کروا پئی روش بیان کروا پئی ہوتا)

ہرانسان زندگی میں اپنے لئے کوئی مقصد رکھتا ہے۔ اب چاہے اس کا مقصد پچھ بھی ہو۔ ایک انسان کوئی اعلیٰ مقصد رکھتا ہے ایک کا مقصد پست ہوتا ہے ایک کا مقصد خدا ہوتا ہے ایک کا مقصدہ نیا ہوتی ہے ۔۔۔ یخضر یہ کہ انسانوں کے مقصد ہوتے ہیں ۔ بعض لوگ اپنے مقصد کے لئے کوئی اسلوب نہیں رکھتے انہوں نے کسی مخصوص روش کا انتخاب نہیں کیا ہوتا' روش ان کے لیے بی نہیں پڑتی۔ لیکن لوگوں کی ایک قلیل تعداد الی ہے کہ وہ جس راستے پر چلتے ہیں' ان کا ایک مخصوص اسلوب اور روش ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں' در نہ اکثر لوگ منطق سے دور ہی رہے ہیں' طرز واسلوب سے فاصلے ہی پر ہوتے ہیں' روش اور طریقے جمل سے پُر سے ہی ہوتے ہیں۔ بقول شخصے ہرج ومرج ( اُن کے اعمال پر حکم فرماہ اور وہ) هَمَة جُرَعاعٌ ہیں۔

سیرت پنجبر کینی اسلوب وانداز پنجبر و وطریق سیقداد راسلوب جس سے نبی اکرم اپنے عمل اورا پنی روش میں اسلوب کے مقاصد عمل ادرا پنی روش میں اپنے مقاصد کے لئے استفادہ کرتے تھے۔ ہماری گفتگو نبی کریم کے مقاصد کے بارے میں نبیں ہے۔ پنجبر کے مقاصد فی الحال ہمارے لئے واضح ہیں۔ ہماری گفتگو پنجبر کے انداز واسلوب کے بارے میں ہے۔ اُس روش کے بارے میں ہے جے پنجبرا کرم کیے مقصداور بدف کے لئے استعمال کرتے تھے۔

مثلًا وَفِيرِ تِلِينَ كَمَا كُرتِ مِنْ يَغِيرِ كَتِلِينِي روش كياتي ؟ يَغِيرِ كَاندازِ تِلِينَ كَياتِهَا؟

پیفیبرا کرم مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے لئے ایک سیاس رہنما بھی تھے۔آپ نے مدینہ تشریف لاتے ہی ایک معاشر ہ تشکیل دیا تھا' حکومت تشکیل دی تھی آپ ٹوو اُس معاشرے کے رہنما تھے۔ پیفیبر نے معاشرے کی قیادت اورا کی تنظیم کے لئے کیا روش اختیار کی تھی ؟

ای کے ساتھ ساتھ تیفیبر گائتی (judge) بھی تھے اور لوگوں کے در میان فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ کی قضاوت کا انداز کیا تھا؟

تمام دوسرے انسانوں کی طرح نبی کریم کی بھی ایک گھریلو زندگی (family life) تھی آپ کی متعدد بیوبیاں تھیں 'بچے تھے۔ بیوی کے ساتھ سلوک میں آپ کی روش کیا تھی؟ اپنے اصحاب ٔ ساتھیوں اوراصطلاحام بدوں کے ساتھ آپ کا اندازِ معاشرت کیا تھا؟

پیمبر کے جانی دشمن بھی تھے۔اپ دشمنوں کے ساتھ ویفیبر کا طرز عمل کیا تھا؟

ای طرح مختلف معاملات میں دوسرے دسیوں انداز اسلوب اور طرز ہائے عمل جنہیں واضح ہونا چاہئیں۔

# عمل مين مختلف اساليب

مثلاً سیای اور سابق رہنماؤں میں ہے بعض کی روش بعنی وہ روش جس پروہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ فقل طاقت ہوتی ہے۔ بعنی انہیں طاقت کے سواکسی اور چیز پرائیان اور اعتماوئیں ہوتا۔ اُن کی منطق سے ہے کہ: سینگ کا ایک نکڑا کمیں ؤم سے بہتر ہے۔ لیعنی طاقت کے سواہر چیز کو دورا شھا مجھینکو۔ وہی سیاست جس پرآج کل امر کی ونیا بھر میں ممل بیرا ہیں اُن کا عقیدہ ہے کہ مسائل کا علیہ وہی میں استعمال ہے طاقت کے سواد وسری تمام چیز وں کو چھوڑ دو۔

بعض لوگ سیاست میں اور معاملات کے حل میں ہر چیز سے بڑھ کر دھو کے اور فریب پر اعتاد کرتے ہیں۔ برطانوی انداز کی سیاست معاویہ والی سیاست۔ اوّل الذکریزیدی سیاست تھی۔ بزیداور معاویہ دونوں مقصد کے اعتبار سے ایک ہی تھے کیکن بزید کی روش معاویہ کی روش سے مختلف ہے۔ بزید کی روش طاقت کا استعال تھی لیکن معاویہ کی روش ہر چیز سے زیادہ دھوکا ' فریب دی اور جالا کی تھی۔

ا۔ آج بھی جارے درمیان'' سیاست'' کا لفظ فریب اور مکاری کے متر اوف ہے۔ حالانکد سیاست بینی معاملات چلا نا'اور سائس بینی مدیز چلانے واللہ ہم انکے علیم السلام کے بارے جس کہتے ہیں ، وَ منساسَةُ الْمُعِبَادِ ، لینی بندول کے سیاستمد از بندوں کے سائس۔ لیکن دفتہ رفتہ میں نفظ وجو کا اور فریب کامقہوم پیدا کر گیاہے۔

پیٹر فت سے فرض ہونی چاہئے گھتے کھے بھی ہوا کرے۔ بسابوقات انسان کورقم قرض لینے کی ضرورت پڑجاتی ہے۔ اس سے لے کراس کورے دیتا ہے کبھی وعدہ کرتا ہے اگر دعدہ خلائی ہوتی ہے تو ہوا کرے۔ وعدہ کرسکتا ہے بعد بیس اس پرعمل کرے نہ کرے۔ آپ اپنا کام نکا لئے سے غرض رکھنے وہ زیادہ اہم ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ یہ بچھنے گئے تھے کہ شاپر علی ان طریقوں سے واقف نہیں ہیں معاویہ چالاک اور ہوشیار ہے علی میں یہ چالاکیاں نہیں ہیں۔ {ایسے لوگوں کے لئے } آپ نے فرمایا:

"وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدُهِيْ مِنِّي."

ختہیں غلطانبی شدرہے؟!خدا کی قتم معاویہ جھے سے زیادہ حالاک اور ہوشیار نہیں ہے۔تم میہ سیجھتے ہو کہ میں جوفریب کاری نہیں کرتا 'تواس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے ناواقف ہوں؟! میں میں میں میں میں کہ اس کی اور کی اور ایس کی اور ایس کے ایس کا دیا ہے۔

"وَ لَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ."

وہ دھو کے اور فریب ہے کا م لیتا ہے'اور فسق و فجو رکرتا ہے۔

"وَ لُولًا كَرَاهِيَةُ الْغَدُرِ لَكُنْتُ مِنْ اَدُهَى النَّاسِ."

ا گرانند تعالیٰ کو دھوکا وہی ٹاپیند نہ ہوتی' تو تم دیکھتے کہ بیں ان معنوں بیں جسے تم چالا ک کہتے ہواور معادیہ کو چالاک پکارتے ہو' ( میں چالاک ہوں یانہیں؟ ) اس وقت تہمیں نظر آ تا کہ چالاک کون ہے' میں یامعاویہ؟

"آلا وَ إِنَّ كُلَّ غَـٰدُرَـةٍ فَـُجُـرَةً وَكُلَّ فَجُرَةٍ كَفُوَةً وَ لِكُلِّ غَادِرِلِوواءً يُعُرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. "(1)

ا۔ نج البلاغہ ۔ خطبہ ۱۹۸ (خداکی تئم امعادیہ بھے سے زیادہ چلٹا پرزہ ادر ہوشیار نیس ہے۔ گرفرق ہیہ ہے کہ دہ غدار ایول سے چوکٹافیس اور بدکر داریول سے بازئیس آتا۔ اگر جھے عیاری وغداری سے فرت ندہوتی تو میں سب لوگوں سے زیادہ ہوشیار اور زمرک ہوتا۔ لیکن ہرغداری گناہ اور ہرگناہ عظم البی کی نافر مانی ہے۔ چنانچے قیامت کے دن ہرغدار کے ہاتھوں میں لیک جھنڈ ابوگا جس سے دہ پہیاتا جائے گا۔ } میں کس طرح سیاست میں دھو کے سے کا م لول جبکہ میں جانتا ہوں کہ دھوکا فریب اور مکاری فسق و فجو رہے اور یفتق د فجو رکفر کی حد تک ہے اور قیامت میں ہرمکارا کی پرچم کے ساتھ محشور ہوگا! میں کسی صورت مکاری سے کا منہیں لول گا۔

اے کہتے ہیں اسلوب اور روش کی روش اور اسلوب میں طاقت پر مجروسہ کیا جاتا ہے۔
کسی میں مکاری پڑ کسی روش میں تجابل پراعتاد کیا جاتا ہے۔ لینی اپنے آپ کو بے خبر ظاہر کیا جاتا ہے۔
ہے۔ ایک عمر رسیدہ سیاست وان تھا چند سال پہلے سرگیا وہ اس بات کے لئے مشہور تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ حقیقا کیا اتباہی سیدھا تھا یا نہیں ؟ لیکن پچھلوگ کہتے ہیں کدا ہے آپ کوسا وہ ظاہر کرتا تھا۔ وزیر اعظم تھا۔ ایک بہت بڑے عالم وین کوگرفتار کرلیا گیا تھا لوگ اسکے پاس سے کہتا ہے کہ انہیں کیوں گرفتار کرلیا گیا تھا لوگ اسکے پاس سے کہتا ہے اور انہیں کیوں گرفتار کرایا گیا تھا کوگ اسکے باس کے کہتا ہے کہ معاملہ کس سے بات کروں؟

ہاں اس نے بھی اپنے لئے ایک روش کا انتخاب کیا ہوا تھا' کہا پنے آپ کو آخش ٹا وان اور
نامجھ ظاہر کرے اور اس طرح سے بقول شخصے اپنا کا م نکا لے مقصد یہ ہے کہ اس کا کا م نکل جائے
'اگر چہلوگ کہیں کہ وہ آخش ہے۔ یہ بھی ایک روش اور انداز ہے۔ تجامل کا انداز 'یعنی اپنے آپ کو
سیدھا ساوا ظاہر کرنا' احمق ظاہر کرنا' اپنے آپ کو بے خبر ظاہر کرنا۔ اور بچھلوگ ای روش کے
ذریعے اپنا کام نکا لئے ہیں۔ یعنی کاموں میں ان کی روش وقت گزاری ہوتی ہے۔ حقیقاً وقت
گزاری پریقین رکھتے ہیں۔

بعض لوگوں کی روش اکثر دوراند لیٹی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنی روش میں دوٹوک اور
قاطع ہوتے ہیں۔ کچھلوگوں کا انداز دوٹوک اور قاطع نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی روش انفرادی
ہوتی ہے لینی تنہا فیصلہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ تنہا فیصلہ کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتے 'جہاں ان کے
سامنے معاملہ بالکل داضح ہوتا ہے وہاں بھی تنہا فیصلہ نہیں کرتے ۔ یہ بات خصوصاً سیرت نبی میں
عجب انداز سے ( نظرا تی ) ہے۔ مقام نبوت میں ایک ایسے مقام پر جہاں اصحاب کوان پر ایسا
ایمان ہے کہ کہتے ہیں کہ گرآ ہے جمیں سمندر میں کود جانے کا تھم دیں 'قو ہم سمندر میں کود پڑیں

گے۔ایے مقام پر بھی آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی روش انفرادی ہواور معاملات ہیں آپ تنہا فیصلہ کریں۔اس لئے کہ اس کا کم ان کم نقصان تویہ ہے کہ تصور کیا جائے گا کہ آپ اپنے اسحاب کو اہمیت نہیں دیتے 'لعبیٰ کو یاتم لوگوں کے پاس عقل بی نہیں ہے' تم فیم وشعور سے عاری ہوؤ تم تو بس ایک آلہ کار ہو تعلم صرف ہیں دوں گا تمہارا کا ممل کرنا ہے۔اس روش کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ کل کو چوہسی رہبر ہے وہ اس طرح عمل کرے اور کیے کہ: رہبریت کا لاز مدید ہے کہ رہبرا پی سوج اور رائے کا اظہار کرے اور رہبر کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ صرف ہے ارادہ آلہ کار بن جائے اور مرف ہے ارادہ آلہ کار بن جائے اور مرف ہے ارادہ آلہ کار بن جائے اور مرف کے اور میں کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ صرف ہے ارادہ آلہ کار بن جائے اور مرف کے ارادہ آلہ کار بن جائے اور مرف کے ایک کار بی جائے اور مرف کے ایک کار بی جائے اور مرف کے ایک کار بی جائے کار بی جائے کار بی جائے کہ کار بی جائے کہ کار بی جائے کہ کار بی جائے کو کوئی بھی ہے وہ صرف کے ارادہ آلہ کار بی جائے کار بی جائے کہ کار بی جائے کہ کار بی جائے کی کار بی جائے کہ کی دی کر بی جائے کار بی جائے کی کار بی جائے کہ کار بی جائے کہ کار بی جائے کہ کار بی جائے کہ کار بی جائے کی کار بی جائے کار بی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی کار بی جائے کہ کار بی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی کار بی جائے کا کار بی جائے کی جائے کی کار بیا کی کار بی جائے کی کار بی جائے کی کی جائے کی کار بی جائے کی کی جائے کار بی جائے کی کے کار بی جائے کی کی کی کار بی جائے کی کی کی کی کی کر بی کی کی کی کی کر بی کر بی

لیکن پیقبرا کرم سلی الله علیه وآله وسلم نے مقام نبوت میں { بھی} پینیں کیا۔شور کی تفکیل دیتے ہیں {مشاورتی اجلاس بلاتے ہیں} ساتھیو بتاؤ ہم کیا کریں؟ (جنگ )" برز' پیش آتی ہے تو اجلاس بلاتے میں ﴿ جنگ ﴾ '' أحد' بیش آتی ہے تو اجلاس تشکیل دیتے ہیں۔ وثمن مدینہ کے نز دیک پینی چکا ہے تمہاری نظر میں مصلحت کس بات میں ہے؟ مدینہ سے باہرنکل جا کیں اور مدینہ کے باہران کے ساتھ جنگ کریں' یا مدینہ ہی میں رہیں اور اندرونی طور پراپنی بوزیشن مضبوط بنا كين وشمن بجه عرصے بهارا محاصرہ كرے كا' اگر كامياب نه بهوا تو شكست كھا كراوٹ جائے گا۔ بہت سے عمر رسیدہ اور تجربہ کارلوگوں کی رائے بیٹھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہنے میں مصلحت ہے۔ جوان جوزیادہ غیور ہوتے ہیں اس بات سے ان کی جوانی پڑھیں گئ کہنے لگے :ہم مدینہ میں بیٹے رہیں اور وہ آ کر جارا محاصرہ کرلیں؟! ہم یہ برداشت نہیں کر کتے ،ہم با برتھیں گے اور جس طرح بھی ہواان ہے جنگ کریں گے۔ تاریخ تلھتی ہے کہ خوداللہ کے رسول بھی مدینہ ہے باہر تكلنے كوخلاف مسلحت مجھے تھے ۔ قرماتے تھے: اگر ہم مدینہ میں رہیں تو ہمارى كامياني ك امكانات زياده بين ليحني آپ كى رائ ان عمر رسيده ادر تجربه كارافراد كى رائ كيموافق تلى ليكن آپ نے دیکھا کداصحاب کی اکثریت جوانبی جوانوں پر مشتل تھی مید کہدر ہی ہے کہ نہیں اے اللہ کے رسول ! ہم مدینہ ہے با ہرکلیں گے اُحد کے دامن میں جا کیں گے اور د ہاں اُن سے لڑیں گے۔ اجلاس فتم ہوا۔ پکا کی دیکھا کہ حضور اسلح ہے لیس باہرتشریف لاے اور فرمایا: چلو باہر چلو۔جن لوگوں نے باہر نکلنے کی رائے دی تھی وہ آئے اور کہنے گئے: یارسول اللہ اُ کیونکہ آپ نے ہم سے
رائے طلب کی تھی اس لئے ہم نے بیرائے وی تھی لیکن اسکے باوجود ہم آپ کے تالی ہیں اگر آپ مسلمت نہیں بچھتے تو ہم اپنی رائے کے برخلاف مدینہ ہی میں رہیں گے۔ آپ نے فرمایا:
جب نبی اسلحہ پہن کر باہر آ جائے تو پھر اس کا اسلحہ اتار نا درست نہیں ہے۔ اب جب کہ باہر نگانا
طے یا گیا ہے 'تو باہر ہی چلیں گے۔

غرض اس پہلو ہے' مختف میدانوں میں ان گونا گوں اسالیب' روشوں اور طریقوں کا جائز ولینااچھی بات ہے۔ بید و مختصر فہرشیں تھیں جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ شاید ہررات ہمیں بیتو فیق حاصل ہو کہ ان میں ہے کسی ایک میدان میں نمی اکرم کی روش اور طریقة کارکوآپ کے سامنے بیان کرسکیں۔

#### ذكرمصائب كامقصد

سیایام ایک اعتبارے جناب زہراسلام الله علیہا ہے منسوب ہیں۔ ایک نکھ جس کے متعلق کل رات ایک جوان نے جھے ہوال کیاا ہے ہیں آپ کے لئے بیان کرنا جا ہتا ہوں۔ شایدا چھا کل رات ایک جوان نے جھے ہوال کیاا ہے ہیں آپ کے لئے بیان کرنا جا ہتا ہوں۔ شایدا چھا رہے۔ البعة ہیں بھی بھی اس بات پر اصرار نہیں کرتا کہ اپنی ہرتقر پر ہیں ذکر مصائب بھی کروں۔ اگر بات ایس جگہ بھی جہاں جھے محسوس ہو کہ ذکر مصائب کرنا اپ او پر جرکرنا ہا اور جھے ایک نکتے ہے دوسرے تکتے پر جانا ہوئو ہیں نہیں کرتا ۔ لیکن اکثر اوقات محسوسا ایا م غم میں اشار تا ایک نکتے ہے دوسرے تکتے پر جانا ہوئو میں نہیں کرتا۔ لیکن اکثر اوقات محسوسا ایا م غم میں اشار تا کیا ہوں۔ ایک جوان نے جھے ہوال کیا ہے کہ: کیا ہے کوئی ضروری گل ہے کیا اس میں کوئی خوری کی ضروری گل ہے کیا اس میں کوئی دوری کھنے کے لئے امام حسین کے مصائب کا ذکر بھی ضروری ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور اس تھم کا فلفہ ہے اور دو دیہ ہے کہ جس مکتب ہیں جذبات کی جاشی یائی جائے تو یہ جذبات کی جاشی ہوئی جائے تو یہ جذبات اے حرارت کی جاشی یائی جائے تو یہ جذبات اے حرارت کی جائی بیان نے دیا ہے۔ اور اس کی جذبات کی جاشی یائی جائے تو یہ جذبات اے حرارت اس کی جائی بیائی جائے تو یہ جذبات اے حرارت اس کی جائی بیائی جائے تو یہ جذبات اے حرارت اس کی جائی بیائی جائے تو یہ جذبات اے حرارت اس کی جائی بیائی جائے تو یہ جذبات اے حرارت

دیتے ہیں۔ کسی کھنٹ کی گہرائی اوراس کا فلسفہ اُس کمنٹ کوواضح کرتے ہیں اس کمنٹ کو منطق ویتے ہیں اس کمنٹ کو منطقی بناتے ہیں۔

ہے شک امام حسین علیہ السلام کے مکتب کا فلسفہ اور منطق ہے میہ ایک درس ہے اور اسے سیمنا چاہئے ۔ سیمنا چاہئے ۔لیکن اگر ہم ہمیشہ اس مکتب کاصرف ایک فکری مکتب کی صورت میں ذکر کریں گئے تو اس کی حرارت اور جوش ختم ہو جائے گا اور بیفر سودہ ہو جائے گا۔

یہ آیک بہت عظیم اور گہری نظرتھی ایک غیر معمولی عجیب اور معصو مانہ دورا ندیشی تھی کہ کہا گیا ہے کہ بھی تم اس چاشنی کو دورنہ کرنا 'جذبات کی چاشن حسین ابن علی علیہ السلام امیر الموشین ' امام حسن ' دوسرے ائمہ " یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہائے ذکر مصیبت کو۔ ہمیں جذبات کی اس چاشنی کی حفاظت کرنی چاہئے۔

کیونکہ بیایا مرسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب زہراسلام اللہ علیہا کی وفات کے درمیانی ایام ہیں الہٰذاان ایام گازیادہ تعلق ان ہی کی ذوات مقدسہ سے بدؤ کرِ مصائب کے دو تین جملے عرض کریں گے۔

لکھا ہے: ما زائٹ بند ابیہا مُعَصَّبَة الرَّاسِ ناجِلَة الْجِسم ، بَا کِیْة الْعَیْن ، مُنهُدَّة الرُّحْنِ . اپنے بابا کے بعد زہراً کوکس نے اس کیڑے کوکھو لے بین دیکھا جو آپ اپنے سر لینٹی تھیں۔ زہراً دن بدن کمز وراور لاخر ہوتی جاری تھیں۔ اپنے بابا کے بعد زہراً کو ہمیشہ روتے ہوئے ، ی دیکھا گیا۔ "مُنهُدُّة الرُّحْنِ . "اس جملے کے انتہائی بجیب معنی ہیں۔ '' رکن ' یعنی ستون ایک ممارت کی مانند جس کے ستون ہوتے ہیں اور وہ ان ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ جسمانی اعتبارے یا دوں اور ریز ھی ہڈی انسان کا ستون ہیں۔ یعنی انسان جب کھڑ اہوتا ہے تو ان ہڈیول اعتبارے ہوئے کہ کی انسان دوحانی طور پر کے ھائی اس کی ریڑھ کی ہڈی چکا چور ہوجائے ۔ لیکن بھی انسان روحانی طور پر کے وائی کوٹ جا تا ہے مثلاً فرض کیجئے کہ کی اس طرح سے فوٹ ہوا تا ہے مثلاً فرض کیجئے کہ کی اس طرح سے فوٹ بھوٹ جا تا ہے کہ گویا وہ دوحانی ستون جس پرانسان کھڑ اہوا ہے وہ ٹوٹ کے اس طرح سے نوٹ بھوٹ جا تا ہے کہ گویا وہ دوحانی ستون جس پرانسان کھڑ اہوا ہے وہ ٹوٹ کے اس طرح سے نوٹ بیا ہے بعد زہراً کا حال اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ زہراً اور پنجبراً دونوں کوایک

دوسرے سے عشق کی حد تک محبت تھی۔ جب آپ اپنے بچوں امام حسن اور امام حسین کو دیکھتیں اُتو بے اختیار آئکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ۔ فرماتیں: میرے بچو! تمہارے وہ مہریان بابا کہاں گئے جو تمہیں اپنے دوش پرسوار کرایا کرتے تھے جمہیں اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور تمہارے سروں پردستے شفقت پھیرا کرتے تھے۔

ولاحول ولا قومة الا بمالكُ العلى العظيم و صلى الله على محمّد و آله الطاهرين.



دومری نشت

مستقل منطق عملى



# مستقل منطق عملي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

السحمد للله ربّ العالمين بارئ الخلائق اجمعين و الصلوة و السّلام على عبد الله ورسوله و حبيبه و صفيّه و حافظ سرّه و مُسلّغ رسالاته سيّدنا و نبيّنا و مولانا ابى القاسم محمد و آله الطيّين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لَقَنَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللهِ الشوقة حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللهُ وَ اللهُ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ اللهِ

اگر چدابتدا میں جارا خیال تھا کہ آج رات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کی سیرت کے مختلف پہلووک میں سے ایک ایک پہلو لے کراس پر گفتگو کا آغاز کریں گئے لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں آئی جس کے متعلق ہم نے ضروری سمجھا کہ اسے کل کی گفتگو کے تسلسل میں

ا ۔ مور دُاحز اب ۲۳ ۔ آیت ۲۱ قر تم میں اس کے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو بھی اللہ اور آخر ت سے امید دار ہے اور اللہ کو کٹر ت سے یاد کرتا ہے۔ )

-4500

کل ہم نے عرض کیا تھا کہ''سیر'' اور''سیرت'' میں فرق ہے۔''سیر'' بعنی عمل ۔ دنیا میں ہرانسان جس طرح گفتگو کرتا ہے' اس طرح عمل بھی انجام دیتا ہے ۔ کین سیرت' وہ خاص انداز' اسلوب' سلقہ اور طرزِعمل ہے جس سے صاحب اسلوب' صاحب طرز اور صاحب منطق افرادا پی ''سیر'' میں کام لیتے ہیں۔ ہرانسان کی'' سیر' ہوتی ہے لیکن ہرانسان کی'' سیرت' نہیں ہوتی ۔ یعنی ایسان میں ہوتی ۔ یعنی ایسان میں ہوتی ۔ یعنی ایسان میں ہوتا کہ ہرانسان اپنے عمل میں ایک خاص منطق کی میروی کرتا ہواور اپنے کروار میں کچھ اصولوں کا یابند ہو جو اُس کے عمل کامعیار ہوں۔

جوافرادکی حد تک منطق ہے واقف ہیں اُن کے لئے یدو جملے عرض کرتے ہوئے آگے بردھ جاؤں گا۔ منطقِ فکری ہیں سب لوگ سوچ بچاد کرتے ہیں کیکن سب لوگ منطقی (اندازے) سوچ بچاد کرتے ہیں کیکن سب لوگ منطقی (اندازے) سوچ بچاد کرتے ہیں کیکن سب لوگ منطقی (اندازے) سوچ بچاد کر ہیں جازا ہے کہ عنوان سے کچھ معیار موجود ہوں جو علم منطق ہیں خابت شدہ ہوں اور اس کا سوچ بچاد انہی معیارات کی بنیاد پر ہوتے ہیں جوسوچ بچاد کے موقع پر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اُن کا انداز قلران معیارات کے مطابق ہو۔ اس طرح بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جن کا ممل منطق ہوتا ہے لیعنی بچھ معین معیارات کے مطابق ہو۔ اس طرح بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جن کا محمل منطق ہوتا ہے اور وہ ان معیارات اصولوں اور موقلوں سے ہرگز جدائیں ہوتے۔ وگر ندا کم لوگ لوگ کے کئی منطق نہیں ہوتی اور جس طرح کی کوئی منطق نہیں ہوتی اور جس طرح کی موقوں سے ہرگز جدائیں ہوتی۔ وگر ندا کم لوگوں کے کمل کی کوئی منطق نہیں ہوتی اور جس طرح کی کا کی منطق نہیں ہوتی اور جس طرح کی کوئی منطق کی حال نہیں ہوتی ہوتی ہے گھے ہوتی ہے آئی طرح اُن کے کمل کا بھی کی حال ہوتا ہے۔

ایک اور بات (عرض کرتے ہیں) تا کہ جاری گفتگوادھوری ندرہ جائے۔اگرہم بھی علمی اصطلاحات کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت مختصر عرض کریں تا کہ جمارے سننے والوں کی اکثریت کے لئے غیر موزوں نہ ہوجائے کئین کیونکہ ذکر نہ کرنے سے بات ادھوری رہ جاتی ہے اس لئے ذکر کردیتے ہیں۔

# منطق كأتقتيم

تعکمت اور فلفے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تعکمت کی دو تعمیس ہیں: نظری اور عملی ۔ الهیّات ا ریاضیات (حساب جیومیٹری ہیئت موسیقی ) اور طبیعیات (فز کس زولوجی بائنی) کو تحکمت نظری یا فلسف نظری کہتے ہیں اور اس کے مقابلے پراخلاق سیاست اور تدبیر منزل کو تعکمت عملی کہتے ہیں۔ منطق ہیں الیک کوئی بات نہیں کہی گئی ہے لیکن بات ورست ہے بعنی جس طرح فلنے کی دو تعمیس ہیں: نظر اور عملیٰ ای طرح منطق کیتی انسان کے معیارات کی بھی دو تعمیس ہیں: نظری معیارات (وہی عام منطق) اور عملی معیارات عملی معیارات وہی ہیں جنہیں ہم "سیرت" یاروش کہتے ہیں۔

# كياعمل بين اكك متفل منطق ركى جاعتى ب؟

ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ بعض لوگ صاحب منطق ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔ یہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے (خصوصاً ممکن ہے جوانوں کی توجہ اس طرف مبذول ہوجائے) کہ کیا ایک انسان ہرتتم کے زمانی اور مکانی حالات میں اپنے عمل کے اندرایک منطق کا حامل ہوسکتا ہے۔ ایک مستقل اور شوس منطق کہ وہ بھی اپنی اس منطق سے تجاوز نہ کرے؟

ہم بیفیراکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص تھے جوا ہے عمل میں {ایک فضوص} سیرت کے مالک تھے ایک روش اور اسلوب رکھتے تھے ایک منطق کے حامل تھے اور ہم مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اُن کی سیرت ہے آشنا ہوں اُن کی عمل منطق کے حامل تھے اور ہم مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اُن کی سیرت ہے آشنا ہوں اُن کی عمل منطق کو کشف کریں اسلمے تا کہ ایسے عمل میں اس منطق سے استفادہ کریں۔

اب کیار ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی عمر کی ابتدا ہے آخر تک ایک ہی منطق رکھتا ہواور وہی منطق اسکے لئے اصل اور بنیاد کی بیٹیت رکھتی ہو؟ یا انسان ایک مستقل منطق رکھ ہی نہیں سکتا' مینی انسان زبانی ومکانی حالات کا تالع ہے'زندگی کی شرائط (circumstances) اورخصوصاً طبقاتی صف بندی کے تالع ہے اوراپنے ساجی اوراقضادی حالات کے مطابق ہر موقع پر جراایک

عاص منطق کی پیروی کرتا ہے؟

یا یک اہم مسلا ہے جو آئ کی و نیا میں زیر بحث ہے۔ مار کسنرم اسی بنیا و پر ہے۔ مار کسنرم اسی بنیا و پر ہے۔ مار کسنرم جو اجتماعی اور اقتصادی حالات اور خصوصاً طبقاتی حالات کے مقابلے میں آگر 'عقیدے اور ایمان ک کسی حیثیت کا قائل نہیں 'وہ کہتا ہے کہ: بنیا دی طور پر ایک انسان مختلف حالات میں ایک بی اشاز سے نہیں موج سکتا اور ایک بی منطق پر کاربند نہیں رہ سکتا۔ انسان محل میں اور جھونپڑی میں وعلی دہ علیحدہ علیحدہ منطقیں رکھتا ہے 'کل میں رہتے ہوئے ایک انداز ہے موجتا ہے اور جھونپڑی میں رہتے ہوئے دوسرے انداز سے محل انسان کو ایک شم کی منطق دیتا ہے اور جھونپڑی دوسری شم کی۔ ایک گرومیوں کا شکار دہا ہواور شکارہ و وہ نہ چا ہے ہوئے بھی ایک خاص انداز سے موجتا ہے۔ کی انسان ایک ایسان ایک ایسان ایک خاص انداز سے موجتا ہے۔ کی انسان کی موج پیدا کرد سے ہیں۔ وہ بی ہو جو عدالت کی بات کرتا ہے وہ بی ہوتی ہی ہوتی ہی ہوتی ہی ایک خاص انداز سے جو عدالت کی بات کرتا ہے وہ بی اس کی موج ہی ہوتی ہیں کہا تھا ضا کرتے ہیں کہا ہوتا ہی بات کرتا ہے وہ ہوتی ہی ہوتی ہی

{ لیکن } اگرائی انسان کے حالات تندیل ہوجا کیں 'یجھگ نشین اگر کل نشین ہوجائے' جھگ کل بن جائے اس کے خارجی حالات تندیل ہوجا کیں تو اس صورت میں اس کی سوچ بھی بدل جاتی ہے اوروہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں 'یہ جو یا تیں کی جارہی ہیں یہ درست نہیں ہیں۔مسلحت کے نقاضے کچھاور ہیں مساوات ضول بات ہے' آزادی کو بھی کچھ محدود ہوتا جا ہے' اوروہ عدالت کی بھی کسی اورانداز نے تغییر کرتا ہے۔

یعنی اس کے حالات زندگی تبدیل ہونے سے اس کے مفادات اور مسلحیں بھی بدل سیسی کی اس کے مفادات اور مسلحیں بھی بدل سیسی کی ہوئے گئیں۔کیونکہ انسان اپنے مفادات اور مسلحتوں سے دستیر دار نہیں ہوسکتا (لہندااس کی سوج بھی تبدیل ہوجاتی ہے )۔اس کمتب(school of thought) کے مطابق انسانی سوج کی سوئی اس انداز سے بنائی گئی ہے کہ دواسیخ مفادات ہی کی ست مڑتی ہے۔ جب اس کے مفادات

مخروم طبقے کی ست ہوتے ہیں تو یہ سوئی محروم طبقے کے مفادات کے گردگھوئی ہے جب اس کے مفادات سے گردگھوئی ہے جب اس کے مفادات تبدیل ہوجا تا ہے تواس کی سوج کی سوئی نہ جا ہے ہوئے ہیں شامل ہوجا تا ہے تواس کی سوج کی کہوئی نہ جا ہے ہوئے جب اور جبر آمالدار طبقے کی طرف گھوم جاتی ہے۔

# دين طالب علم اورنماز مين اقتذاكي واستان

رائے زمانے میں ہم بھی باتوں کو خراق اور طنز سمجھا کرتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوگوں نے ان باتوں کے لئے بھی فلسفہ بنایا ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ باتیں غراق نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہیں۔

ایک بندان مشہد کے دین طلاب کیا کرتے تھے کہتے تھے: ایک طالب علم کہا کرتا تھا کہ ش ہیشہ اُس پیش نماز کی اقتدا کرتا ہوں جو بھے پیسر دیتا ہا اور میری نماز درست ہے۔ جو کوئی بھے پھے دے گا میں ای کی اقتدا کروں گا اور میری نماز بالکل سے ہوگی ہوگی ۔ لوگ اُس سے کہتے تھے کہ جو بھی تہمیں پیسر دے ہم اُس کے پیچے نماز پڑھو گئے اِس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم پہلے کی اقتدا کرتے ہو ۔ دہ کہنا تھا: جو کوئی جھے ہیے نہیں دیتا ہے تو کیونکہ دہ مجھے پیپے نہیں دیتا اس لئے میری رائے سے ہوجاتی ہے کہ دہ فاس ہے اور اب اگر میں اس کی اقتدا میں نماز پڑھوں تو میری نماز باطل ہوجائی ۔ لیکن حول ہی دہ مجھے پیسے دیتا ہے تو رقم میرے ہاتھ میں آتے ہی میں دیکھتا ہوں کہ میری رائے تبدیل ہوگئ ہے ای لیم میراعقیدہ یہ جوجاتا ہے کہ وہ عاول ہے اور اس وقت میں میری رائے تبدیل ہوگئ ہے ای لیم میراعقیدہ یہ جوجاتا ہے کہ وہ عاول ہے اور اس وقت میں بھے پیسر دے دیتا ہے تو واقعا میراعقیدہ یہ جوجاتا ہے کہ وہ عاول ہے اور اگر نددے تو واقعا میرا عقیدہ یہ جوجاتا ہے کہ وہ فاس ہے ۔ لہذا نہے کہ کھی ایسے شخص کے پیچے نماز نہیں پڑھنی چا ہے جو جھے پھے نماز پڑھوں گا ادر میری پینماز درست ہوگی۔

ہم اے بمیشایک مذاق سمجھا کرتے تھے لیکن اب ویکھتے ہیں کہ نہیں 'بیخودد نیا میں کم و

میش ایک فلٹ ہے کہ انسان کی فکر کی سوئی کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ دواسیخ مفادات اور مصلحتوں ہے ہٹ کرسوچ ہی نہیں سکتا۔ تاریخ کا جبر ہے اقتصاد کا جبر ہے اس کے سوااس کے لئے کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

### اس نظریے کوتو ڑنے والے تاریخی نمونے

یہ بھی ایک بات ہے کیکن دعویٰ ہے اور اس تئم کے دعووں کے درست یا غلط ہونے کو ہم سمس طرح جان کتے ہیں؟ ہمیں میدائ کمل میں جا کر بھٹا چاہئے۔واقعاً جا کیں تجربہ کریں اور دیکھیں کہ کیا ایسان ہے؟

ہمیں انسانوں پرتجر بہ کرنا جاہیے' ویکھنا چاہیے کہ کیا واقعةُ افرادِ بشر کاخمیران کے مفادات کے سامنے ایسائی تھلونا ہے؟ کیا واقعاً انسان کی ساخت ای طرح کی ہے؟ کیا انسانی خمیراس صد تک اسکے مفادات کا کھلونا ہے؟ کیا بیانسان کی تو بین کی انتہائمیں ہے؟ کیا بینظر بیا کیسو فیصد انسان مخالف نظرینہیں ہے؟

آئے چلتے ہیں' دیکھتے ہیں۔ کئی بات ہے خدا کوحاضر دناظر جان کر کہتے ہیں کہ بات اس طرح نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی کوئی منطق نہیں ہوتی' جن کا کوئی ایمان نہیں ہوتا' اُن کا معاملہ بے شک بھی ہے۔لیکن ان متعدد دلائل کی بنیاد پر جوہمیں اس کی مخالفت میں ملتے ہیں' یہیں کہاجا سکتا کہانسان لاز آاور جمراً ایسا ہی ہے۔

### حضرت على

علی الوردی نامی ایک عرب مصنف ہے جوعراتی الأصل ہے کو نیورٹی کا استاد تھا اور تقریباً بیس سال پہلے اس کی پچھ کتا ہیں شائع ہوئی تھیں جن میں ہے بعض کا ترجمہ فاری زبان میں بھی ہوا ہے۔ وہ شیعہ ہے لیکن اسکے ساتھ ساتھ مارکسزم کی طرف بھی مائل ہے۔ اپنی کتاب میں بھی ا شیعہ ندہجی رجحان کا عامل بھی ہے اور مارکسی رجحان کا عامل بھی اور کیونکہ وہ تھوڑا بہت ندہجی رجان بھی رکھتا ہے اس لئے بعض اوقات مار کسزم کے خلاف بھی پھے بول دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ:

ہم بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زعدگی ہیں مارکس کے اس اصول کوتو ڑ دیا کہ ایک
انسان کی اور جھونیز کی ہیں رہتے ہوئے ایک بی انداز ہے نہیں سوچ سکنا وہ چاہے یانہ چاہے اُس
کی سوچ تبدیل ہوجائے گی اور اس کی سوچ کی سوئی اس کی سابھی حالت کی ست مڑجائے گی۔
حضرت علی علیہ السلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایمانہیں ہے اس لئے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو وہ
مختلف معاشرتی طبقاتی حالات ہیں و کچھتے ہیں اُس صفر (zero) سے نزویک حدیمی بھی اور اُس
مورت و کچھتے ہیں اُس ہے بلند ترکوئی نقط نہیں۔ یعنی ایک ون ہم علی کو ایک عام مزدور کی
صورت و کچھتے ہیں ایک عام اور غریب سیائی کی صورت ایک ایسے شخص کی صورت جو صبح سویرے
صورت و کچھتے ہیں اُس ہے اور مثلاً کھیتوں کو پانی و سیئے کے لئے ورخت کاشت کرنے کے لئے
مزداعت کرنے کے لئے اور کبھی مزدور کی کر نے کے لئے مونت کرنے اور ایک مزدور کی طرح
مزداری لینے کے لئے۔

جمع فی کوایک مزودرگی شکل میں دیکھتے ہیں ہم ویکھتے ہیں کدودایک انداز سے سوچتے ہیں۔
یہی علی بعد میں جب اسلام بھیل چکا ہے (اور سلمانوں کے پاس بہت مال ودولت آگیا ہے اور
حق اپنی خلافت کے دور میں بھی ای طرح سوچتے ہیں)۔ البتہ جب اسلام بھیل گیا اسلامی دنیا
مالدارہ وگی اوران کے سامنے غزائم کے ڈھر لگنے گئے تو اس بات کو بھی ہم قبول کرتے ہیں کہ جب
اسلامی دنیا میں دولت کا سیلاب آیا تو دہ اپ ساتھ سیکڑوں مسلمانوں کا ایمان بھی بہا کر لے
اسلامی دنیا میں دولت کا سیلاب آیا تو دہ اپ ساتھ سیکڑوں مسلمانوں کا ایمان بھی بہا کر لے
گیا۔ہم متعدد افراد کے بارے میں اس اثر کا انکار نہیں کرتے کین بھارا کہنا ہے کہ ہم اے
ایک کی اصول کے طور پر قبول نہیں کرتے ۔ زبیر ایک باایمان مسلمان سے ۔ کیا چیز اُن کے لئے
وبال بنی جوہ بے پناہ مال و دولت اور بے جساب غزائم جوان کے داکن میں آگر کرکے اور وہ
ہزاروں گھوڑوں ہزاروں غلاموں اور متعدوم کا نات کے مالک بن گئے ۔ ایک گھر مصر میں آلیک
کوف میں اور ایک مدینہ میں ۔ طلح کے لئے کیا چیز باعث وبال ہوئی جو وہی چیز ہیں ۔ اس طرح
دور مرے بہت سے اسحاب پیغیر کو بے شک یا تو مقام خلافت نے آفت میں بتلا کیا عہدے

ومنصب کی آرز واور لالح نے آفت میں جتلا کیا' یا مال و دولت نے لیکن اگریہ اصول کلی طور پر درست ہوتا' تو تمام اصحاب رسول کونعو و و باللہ ایک ہی رائے پر چلنا چاہیے تھا اور جتنا مال و مقام آیا تھا' وہ مال اور مقام کا سیلاب سب کو ایک ہی طرح سے بہا کر لے جاتا لیکن ہم ویکھتے ہیں کہ ۔ انہی لوگوں میں ایسے مغبوط ستون بھی ہیں' جنہیں می ظلیم سیلاب ہلا بھی نہ سکے۔

#### حضرت سلمان فارئ

یہ جاہ و مقام اور یہ غیر معمولی مال و دولت نہ صرف حضرت علی گونہ بلا سکا بلکہ اُن کے ماکم سلمان گوز ترہ برابر بھی تبدیل کرسکا؟ مدائن کے حاکم سلمان گوز ترہ برابر بھی تبدیل کرسکا؟ مدائن کے حاکم سلمان وہ بی پیغیرا کرم کے دوروالے سلمان دب سلمان جنہیں خلیفہ وقت نے مدائن میں حاکم کے طور پرمعین کیا کیونکہ وہ ایرانی تھے اور مدائن بھی قدیم ایران کا دار الخلاف قااور خلیفہ کی یا لیسی کا تقاضا تھا کہ ایک ایسے سلمان کوہ ہاں بھیجا جائے جوخودایرانی ہوئتا کہ اہلی ایران نسلی اعتبار سے اجنبیت محسون ندکریں اور بینہ کہیں کہ ہماری نسل کے علاوہ کوئی اور یہاں کیوں آیا ہے اور دکھے لیس کہ خود ان ہی کئسل سے ایک سوفیعد موکن شخص آیا ہے ۔ ایک ایسے مقام پر جہاں نوشیر وال حکومت کیا موکن اور بنرارول کنیزوں کے ساتھ خسر و پرویز ان ہی کئسل سے ایک ہو جہاں اپنے بزارول غلاموں اور بنرارول کنیزوں کے ساتھ خسر و پرویز کو حکومت کیا کرتا تھا ایک ایک بھی جہاں اپنے بزارول غلاموں اور بنرارول کنیزوں کے ساتھ خسر و پرویز کرتا تھا ایک ایک بھی جہاں اور قدید تھیں۔ ہاں بہی سلمان فاری جو اسلامی تربیت سے حورتیں تو صرف اس کے حرم میں مجبوس اور قدید تھیں۔ ہاں بہی سلمان فاری جو اسلامی تربیت سے حورتیں تو صرف اس کے حرم میں مجبوس اور قدید تھیں۔ ہاں کہی سلمان فاری جو اسلامی تربیت سے اسلامی تربیت سے بین بان کی حکومت کی ابتدا ہے اخترام ہیں بہت زیادہ خوا کہ باتھ آئے ہیں جو اٹھا کرروانہ ہو سکتے تھے۔ { بیسہ اِان فیوات کے بعد تھا جن میں بہت زیادہ خوا کم باتھ آئے تھے۔

حضرت ابوذرة

علی الوردی کہتا ہے علیٰ کی زندگی نے مارکس کے نظریئے کو جمثلا دیا۔ ہم کہتے ہیں سلمان کی

زندگی نے بھی مارکس کے نظریئے کو جھٹلا دیا 'ابوذیر کی زندگی نے بھی نظریۂ مارکس کو جھٹلا دیا۔ کیا ابوذیر ً خلیقہ ُ فالٹ کے دور کے وسط تک زندہ نہ تھے؟ اُسی زمانے میں جس میں دوسرے لوگ لا کھوں دیناراورایک ایک لا که درہم خلیفے انعام لیا کرتے تھے اپنی جیسیں جرا کرتے تھے اور اپنے لئے بھیڑ بکر بوں کے رپوڑ اور گھوڑوں کے گلے اورغلاموں اور کنیروں کے دیتے جمع کیا کرتے تھے ابوذر " متھاور امر بالمعروف اور جي عن المنكر تھا۔ان كے پاس امر بالمعروف اور نبي عن المنكر كے سوااور کچھ نہ تھا۔ خلیفہ ٹالٹ نے ہر کوشش کر ڈالی کہ اس زبان کو بند کردیں جوان کے لئے سیکروں تلواروں سے زیاوہ نقصاندہ تھی کیکن ایبا نہ کر سکے ۔انہیں شام میں جلاوطن کردیا زبان ہند نہ جوئى \_ بلاكر مارا يينا كير بهى زبان بندنه بوئى \_ خليف كاايك غلام تفا أ سے رقم كانتھيلاد سے كركها كرقم کا پیھیلا ابوذر کودے دوا اگرتم انہیں ہم سے بیرقم لینے پر راضی کرلؤ تو ہم شہیں آزاد کرویں گے۔ چرب زبان غلام ابوؤڑ کے پاس آیا برجتن کرڈ الا برمنطق استعال کرلی۔ابوؤڑنے کہا: پہلے سے بات واضح ہونی جائے کہتم مجھے کس بات کے پیے دے رہے ہو؟ اگر مجھے میرا حصہ دیٹا جا ہے ہوئتو دوسروں کا حصہ کیا ہوا؟ کیاتم دوسروں کا حصد دے ترہے ہو جواب میرا حصہ بچھے دینا جا ہے ہو؟ اور اگریہ دوسروں کا حصہ ہے تو یہ چوری ہے اور اگر میرا حصہ ہے تو پھر دوسروں کا حصہ کہاں ہے؟اگر دوسروں کاحق دے رہے ہوئو میراحق بھی دے دوئیں لےلوں گا۔لیکن صرف مجھے کیول وینا میاہتے ہو؟ اس نے ہر کوشش کر دیکھی لیکن ابوذر "راضی شہوئے۔ آخر میں اس غلام نے ایک و چی اور ندمبی راسته اختیار کیااور بولا: اے ابوذرؓ! کیا آ پ کا دل نہیں چاہتا کہ ایک غلام آ زاو موجائے؟ بولے : كيون نبين ميراول بہت جا ہتا ہے۔ كہنے لگا ميں خليفه كا غلام مول خليفه نے مجھ ے طے کیا ہے کہ اگر آپ ہے رقم لے لیس کے تو وہ مجھے آزاد کردے گا۔ صرف میری آزادی کی غاطر بدرقم لے لیجئے۔ یہ ہیے لے لیجئ اپنے لئے نہیں بلکداس لئے کہ میں آزاد ہوجاؤں۔ بولے: میرابہت دل چاہتا ہے کئم آ زاوہوجاؤلیکن جھے انتہائی افسوس ہے کدا گرمیں نے یہ پیسے لے لئے 'تو تم تو آ زاد ہوجاؤ گے لیکن میں خلیفہ کا غلام بن جاؤں گا۔

# يغيراكرم

علی الوردی کا کہنا ہے کہ: حضرت علی علیہ السلام کی عملی زندگی نے اس نظر یے کو جھوٹا ٹابت كياب - بم عرض كرت جي كه: ندصرف حصرت على عليه السلام كى زندگى في اس تظرير كوجمثلايا ے بلکہ حضرت علیٰ ہے پہلے نی اکرم صلی اللہ علیہ وآ لہ دسلم کی زندگ نے اسے کھوکھلا ٹابت کیا ہے۔ شعب الي طالب كے پیغیمر كود بھے اور روز وفات والے پیغیمر كود کھتے شعب الى طالب كے پیغیمرا آپ ہیں اور آپ کے اصحاب کی ایک قلیل تعداد جوالیک وڑے میں محبوس ہیں ٔ پانی' خوراک اور ووسری ضروریات ان تک نہیں پہنچتیں۔ بیایام ان کے لئے اسے بخت بیں کہ مکدیس اسے اسلام کو مخفی رکھنے والے پچے مسلمانوں نے شعب میں موجود بعض مسلمانوں ٔ بالخصوص حفزت علیٰ کے ساتھ (رابط قائم کیا ہوا تھااوروہ)رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر جاتے اور پچھ خوراک لے کرآیا کرتے تھے اور ہرمسلمان بس صرف بھوک مثانے کے لئے تھوڑی تھوڑی غذا کھایا کرتا تھا۔ یہی پیغیر بعد یں من دس جمری میں ویٹیتے ہیں۔ من دس جمری میں دنیا کی حکومتیں ان کواہمیت دیے لگتی ہیں اور اُن ے خطرہ محسول کرتی ہیں شصرف پورا جزیرة العرب ان کے زیر اثر ہوتا ہے اور وہ ایک طاقت بن جاتے ہیں بلکہ نیا کے سیاستدان بیٹی گوئی کرتے ہیں کہ بیقدرت عفریب جزیرة العرب سے با ہرنکل کران کی طرف زُخ کرے گی۔اس حال میں بھی من دیں بھڑی کے پیفیر بعث کے دسویں سال کے پینجبر کے جب وہ شعب الی طالب سے باہرآئے تھے نفسیاتی لحاظ ہے ذرہ برابر مخلف B:

تقریباً سن دس ہجری میں جبکہ بہت زیادہ آ مدورفت تھی اور پیغیرا کرم کی شہرت ہر جگہ پھیل چکی تھی ایک عرب بدد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اور جب وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو اُن چیزوں کی بنام جواُس نے سن رکھی تھیں اُس پر پیغیرا سلام کارعب طاری ہوجا تا ہے اُسکی زبان میں لکشت آ جاتی ہے۔ آنخضرت کو ریصور تحال نا گوارگز رتی ہے۔ مجھے دیکھ کراسکی زبان میں لکشت آگئی؟! آپ فوراً اے اپنی بانہوں میں لے لیتے ہیں اور اے اسقدر مسیختے ہیں کہ اُن کا بدن اس کے بدن ہے مس ہوجائے۔ {اور فرماتے ہیں} بھائی اِھَدِنْ عَلَیْکُ. اطمینان ہے بات کرور کس بات کاڈر ہے؟ جیساتم مجھ رہے ہوئیں اُن جابروں میں ہے نہیں ہوں۔ لَسُسٹُ یسمَسلَکِ. میں اس عورت کا بیٹا ہوں جوابیۃ ہاتھوں ہے بکری کا دودھ دوہ تی تھی۔ میں تمہارے بھائی کی طرح ہوں۔ جو تمہارادل جاہے بولو۔

کیا یہ حالت' یہ قدرت' میہ اثر ونفوذ' یہ وسعت اور یہ دسائل پیفیبر کی روح بیس ذرّہ برابر تبدیلی لا سکے؟ ہرگزئیس! ہم نے عرض کیا کہ صرف پیفیبر ہی ایسے نہ بھے پیفیبر اور علیٰ کا مقام تو ان ہاتوں سے کہیں بڑھ کر ہے' ہمیں سلمان' ابوذ رعمار' اولیس قرنی جیسے افراداوران جیسے سیکڑوں لوگوں کود کیمنا چاہئے۔

# شيخ انصاريّ

اور آگے ہوستے ہیں چلتے ہیں بیٹ افساری جیسے لوگوں کی طرف۔ ہم ویکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جوتمام شیعوں کا مرجع کل بن جاتا ہے۔ جس وقت اُن کا انقال ہوتا ہے اُس وقت اُن کی حالت اُس حالت سے بالکل مختلف نہ تھی جب وہ دز فول کے ایک فریب طالب علم کی حیثیت نے بخف اشرف کئے تھے۔ جب اُن کے گھر جا کرد کیلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ فریب ترین انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ایک شخص اُن سے کہتا ہے کہ جناب بہت ہوئی بات ہے آئی شری رقوم آپ کے پاس آئی ہیں اور آپ اُنہیں ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ آپ اُس سے کہتے ہیں: اس بیس کیا ہوئی ہات ہوگا اور کیا ہوئی ہات ہوگی ! وہ کہتے ہیں: میں زیادہ سے زیادہ جو کا م کرتا ہوں وہ کا شان کے گھ حاگا ڈی والوں کا سا ہے جواصفہان آتے جاتے زیادہ سے کا شان کے ان گھر حاگا ڈی والوں کور آم دی جاتی اصفہان اور وہاں سے فلاں چیز خرید کر کا شان کے ان گھر حاگا ڈی والوں کور آم دی جاتی اس خیانت کرتے و کھا ہے؟ میر کی خرید کر کا شان کے آئی ایس کیا تھی کہ انہیں لوگوں کے مال میں خیانت کرتے و کھا ہے؟ میر کی حیثیت ایک ایش کی تی ہے جو تہیں ہور ہی ہے۔ سے وئی گھر نے کا انٹا ہزا مقام اُس کی تی ہے۔ ہی وئی انسان کی دیات نہیں ہے۔ ہی وئی انسان کی اس نہیں ہے۔ ہی وئی انسان کی بھر ہی ہیں ہور ہی ہے۔ سرجعیت کا انٹا ہزا مقام اُس می خلیم انسان کی بھر ہی انسان کی بھر تا نہیں ہی ہو تھر انسان کی بھر ہو کہ انسان کی بھر بی بھر کی بات نہیں ہے جو تہیں ہور ہی ہے۔ سرجعیت کا انٹا ہزا مقام اُس می خلیم انسان کی

روح پروزه برابراثر اندازنیس ہوسکا۔

پس ہم اس سیکے کو کہاں سے بتا کر سکتے جیں کہ انسان عملی منطق جیں ایک مستقل اور یکسال منطق کا مالک ہوسکتا ہے اوراس میں تبدیلی واقع نہیں ہوسکتی ۔ ہمیں چاہئے کہ ہم لوگوں کا مطالعہ کریں۔ مار کس تلطی کا مرتکب ہوا ہے اس کے مطالعات ناقص تھے۔ اس نے مروان بن تھم طلحہ و زیر (جن کا تعلق تاریخ اسلام ہے ہے ) اور دنیا میں رہنے والے ان جیسے ہزاروں لوگوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اس نے بااصول کیا تھا۔ اس نے بااصول لوگوں کا مطالعہ کے بغیراس تیم کی باتیں کی ہیں۔ اگر اُس نے بااصول لوگوں کا مطالعہ کیا تھیں گی ہیں۔ اگر اُس نے بااصول لوگوں کا مطالعہ کے بغیراس تیم کی باتیں کی ہیں۔ اگر اُس نے بااصول لوگوں کا مطالعہ کے بغیراس تیم کی باتیں کی ہیں۔ اگر اُس نے بااصول لوگوں کا مطالعہ کیا تھیں نہ کرتا۔

پس بیا یک حقیقت ہے کہ دنیا میں (ہرحال میں) ایک ہی سیرت اور مملی منطق رکھنے والے افراد موجود ہیں اورا یے افراد موجود ہیں اورا یے افراد موجود ہیں اورا یے افراد کے درمیان پیفیمرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسر فہرست مقام حاصل ہے۔ ان افراد کے پاس کچھ معیارات اور پیانے ہوتے ہیں جن کی وہ کسی صورت خلاف ورزی نہیں کرتے یعین محاشر تی حالت اقتصادی صورتحال اور طبقاتی مقام ان اصولوں کوان سے چھینے پرقاد رئیس ہوتے۔

#### بربان اور شعر

منطق نظری میں ہمارے پاس برہان بھی ہیں اور شعر بھی۔ یرہان اُن دلائل کی مانند ہوتے ہیں۔ جنہیں ریاضا اُن دلائل کی مانند ہوتے ہیں جنہیں ریاضی سے خاتم کیا جاتا ہے۔ ایک طالب علم جوریاضی پڑھرہا ہے اور مثلاً اسکے لئے مثلث کے احکام ہیان کئے جارہے ہیں' توجب کہتے ہیں کدا یک مثلث کے ذاویوں کا مجموعہ ۱۵ درجے کے مرابر ہے اور اس کا ۱۸ ایا ۵ کا ورجے کے مساوی ہونا محال ہے' تو اس کے لئے برہان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب برہان چیش کرتے ہیں' تو وہ و کھتا ہے کہ بیر بالکل ورست ہے۔

کیاریاضی کے استاد کے پاس پی طاقت ہے کہ اے اختیار حاصل ہوکہ اگر ایک مرتبہ اس کا ول جاہے کہ اس بات پر برہان قائم کرے کہ مثلث کے زاویوں کا مجموعہ دوزاویۂ قائمہ یعنی • ۱۸ ور ہے کے برابر ہے تو وہ اس پر برہان قائم کردے اور ایک مرتبدایک اور بربان قائم کرے کہ شلث کے زاویوں کا مجموعہ شلا ۴۰ ادر جے کے برابر ہوتا ہے۔

بیاس کے اختیار میں ہیں ہے۔

عقلی نظری مبادی انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ انسان کوان کا تابع ہونا جا ہے۔ اگر آئن اسٹائن کو بھی دنیا میں لے آئیں اور وہ اس قسم کا برہان قائم کرنا چاہے 'تو ایک عام طالب علم بھی اے شکست دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط بات کر رہا ہے اور غلط بات کو عقل قبول نہیں کرتی ہے ہی چیز کو عقل قبول نہیں کرتی 'ونیا کے طاقتو رترین افراد بھی اس کے برخلاف بات نہیں کر کے تے' کیونکہ برہان کا معاملہ ہے۔

اب چلتے ہیں شاعری کی طرف شعر ایعنی ایک ایسی چیز جوموم کی طرح انسان کے اختیار میں ہے۔انسان تشبیہ استعارے اور تخیل کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز کے لئے ایک چیز بنا سکتا ہے۔ یہ شعر ہے' کوئی منطق و ہر بان تو نہیں ہے۔مثلاً کسی شاعر ہے کہیں کہ فلاں چیز کی تعریف کرؤوہ تعریف کرتا ہے۔ اس ہے کہیں کہ فدمت کروا تو فدمت کرتا ہے۔فردوی ایک وان سلطان محمود ہے خوش ہوتا ہے' تو اس کی تعریف کرتا ہے' اور تعریف بھی کیسی:

> جهاندار محمود شاه بزرگ به آبشخور آرد جمی میش د گرگ(۱)

> > ایک دن اس سے ناخوش اور رنجیدہ ہوتا ہے تو کہتا ہے:

اگر مادی شاه بانو بری مراسیم و زرتا به زانو بدی مان که شد نانوا زاده است بهای دنان به سودده است (۲)

ا یقظیم بادشاد محدود ( نوزنوی ) ایسا ( عادل ) ہے جو بھیز اور بھیٹر نے کوا کیگھاٹ پر پانی پاؤتا ہے۔ ۱۔ اگر بادشاہ کی مال کوئی عظیم عورت ہوتی اتو آج میں گھٹنوں تک سونے جاندی میں ڈوبا ہوا ہوتا کیکن چونکدوہ تانبائی کی اولا دیے اس لئے بگی ہوئی روٹی کی قیت مجھودے دی ہے۔ ا یک شاعر ہے کہیں کہ سفر کی تعریف کر واتو کیے گا ہاں سفراچھی چیز ہے ایک جگہ رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟!

> درخت اگر متحرک بُدی زجای به جای نه جور ازه کشیدی و نه جنای تبر(۱)

سے درخت جے آپ ویکھتے ہیں کہ لوگ آ کر اس پر آری اور کلہاڑی چلاتے ہیں ٹیداسکتے

ہے کہ بیا بیک جگہ پڑا ہوا ہے۔ اگر مسافر ہوتا تو ایسانہ ہوتا۔ آپ اس سے کہیں کر اس کے برعکس کہؤ

اس بات کی تعریف ہیں شعر کہو کہ بہتر ہے کہ انسان اپنی جگہ پر رہ ہے متانت کے ساتھ جمار ہے ادھراً دھر ندووڑ ہے تو وہ کے گاہاں اس پہاڑ ہیں جوالی عظمت و کھائی دیتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی جگہ پر ہے اس کی تم دیکھتے ہو کہ کوئی بھی پر وانہیں کرتا اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے۔ اس متم کے شعر کہنا ' یعنی تخیل کے ور لیجے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشیبہ و بینا۔ خلوانبی نہ ہوجائے : ہم اس شعر کہنا ' یعنی تخیل کے ور لیجے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشیبہ و بینا۔ خلوانبی نہ ہوجائے : ہم اس شعر کی بات کر رہے ہیں جو شخل کی اصطلاح میں منظوم کلام کی بات تمیں کر رہے اس کی بات کر رہے ہیں جو منطق کی اصطلاح میں شعر ہے۔ یعنی مسائل کا تخیل سے مواز نہ کرنا تخیل کا کوئی میز ان اور معیار نہیں ہوتا۔

ایک شخص ایک بادشاہ کا دشمن تھا 'ادر مرتوں ہے رو پوٹی کی زندگی بسر کرر ہاتھا' بہاں تک کہ ایک دن وہ پکڑا گیا۔ بادشاہ نے اسے سولی پر پڑھا دیا اور اس کا بدن کافی عرصے تک سولی پراٹکا رہا۔ ایک شاعر جو اس چھانی پانے والے شخص کا مرید ہو گیا تھا' اُس نے اس کی مدح میں ایک تصیدہ کہا اور لوگوں کے درمیان منتشر کردیا۔ کسی کومعلوم نہ ہوسکا کہ بیتھیدہ کس نے کہا ہے۔ البعت بعد میں معلوم ہو گیا۔ وہ ایک شعر میں کہتا ہے:

عُـلُـوُّ فِـى الْـحَيابةِ وَ فِـى الْمَماتِ لَعْمُـرى ذَاكَ إِحْدى الْمُحُكَماتِ اس نے کہا: داہ داہ اوہ زندگی میں بھی بلند مقام پر دہاادر مرکر بھی بلند ہے۔ جس نے اسے سولی پر چڑھایا تھا اُس نے کہا: میرا دل عیابتا ہے کہ کوئی مجھے سولی پر چڑھادیتااور پھر میری تعریف میں ریشعر کہتا۔

بالآ خرشعرے برطرح سے كہا جاسكتا ہے۔

لوگوں کی منطق عملی کا بھی یمی حال ہے۔ پعض اپنی منطق عملی میں ہر ہان کی طرح ہیں۔ یعنی مضبوط اور مشخکم ۔ وہ جن اصول ومبانی کی بیروی کرتے ہیں' کوئی طاقت انہیں اُن سے نہیں ہٹا سکتی۔ محال ہے کر قوت'لا کچے'اجماعی حالات' اقتصادی صور تحال طبقاتی وابسٹگی { انہیں اُن کے اصولوں سے پیچھے ہٹا سکے۔}

ر بانی اصولوں کی مانند محکم و مضبوط اصول ریاضی کے اصولوں کی مانند جنہیں تبدیل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ من مانے اصول نہیں ہیں ان کا تعلق جذبات واحساسات سے نہیں ہوتا۔ { بیلوگ} ایسے مضبوط اصولوں کے مالک ہوتے ہیں۔ پیٹیبر ایعنی وہ بستی جوالیے اصولوں کی مالک ہے علی بیعنی وہ محض جوالیے اصولوں سے وابستہ ہے حسین گیعنی وہ جوالیے اصولوں کا مالک ہے۔ بلکہ ان کے بیروکار: سلمان لیعنی وہ محض جوالیے اصول رکھتا ہے ابوذر عماراور مقداد یعنی وہ لوگ جوالیے اصولوں کے مالک ہیں مرتضی انصاری بعنی جوالیے اصولوں کامالک ہے۔

لیکن بعض لوگوں کی زندگی کا اصول ایک شاعر کے فکری اصواوں کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی مشی گرم کر دیجئے' اسکے اصول تبدیل ہوجا کمیں گے۔ اس سے کوئی وعدہ کر لیجئے' اسکی سوچ تبدیل ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کی فکر کی کوئی بنیا دا دراصول نہیں ہوتا۔

پس ایک اہم بات جے ہمیں سرت پنیبر کے مقدے میں زیر بحث لا ناچاہتے 'یہ ہے کہ
کیا مکتب اسلام ایک ایسا مکتب ہے بھی یانہیں کہ (جس کے مطابق) انسان الی فطرت 'سرشت
اور سائٹ کا مالک ہے کہ جس طرح منطق نظری میں وہ آئٹی اور نا قابلِ تغیر منطق کی بیردی
کرسکتا ہے ای طرح منطق عملی میں بھی اس ورجے تک پہنچ سکتا ہے کہ اسے کوئی قدرت متزلزل
نہیں کرسکتا ہے ای طرح منطق عملی میں بھی اس ورجے تک پہنچ سکتا ہے کہ اسے کوئی قدرت متزلزل
نہیں کرسکتا

"كَالْجَبُلِ الرّامِيخ لَا تُحَرِّكُهُ الْعَواصِفُ."(١)

يہ جوابيان كے باب ميں كہا كيا ہے كہموئن بہاڑكى ما تقد ہوتا مصے كوئى آ تدهى اپى جگه ہے ہلانے كى طاقت نہيں ركھتى (بيائ معنى ميں ہے) ۔ بية تدھيال كيا بيں؟ ايك بهى ہے۔ ايك فض كوفر بت اور محروميت اتو دوسرے كورفاه وآسائش اپى جگه ہے ہلاو بى ہے۔ " وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ عَلَى حَرِّفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ إِطْمَانٌ بِهِ وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِيْنَةً وَإِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِم خَسِرُ اللَّهُ نِيَا وَ الْاَحِرَةَ. "(1)

قر آن کریم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایمان اور حق کے رائے پرائس وقت تک چلتے ہیں جب تک اس رائے ہے اُن کے مفادات بھی پورے ہورہے ہول جول بی انہیں نقصان پہنچتا ہے تو وین سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بیا بمان نہیں ہے۔

## زہدی تعریف

زہد کی تعریف میں نہج البلافہ میں مولائے متنیان حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہاں سے بہتر بات کہناممکن نہیں ہے۔ زہد کی تعریف جمیں حضرت علی علیہ السلام سے سنی چاہئے فرماتے ہیں:

"اَلزُّهُدُ كُلَّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرُ آنِ."(٣)

ز ہدکو تر آن کے دوجیلوں میں بیان کیا گیا ہے ( مینی زبدے مراد تقدی کے اظہار کے بید خنگ مظاہر نے بیس میں زبد کا تعلق انسان کی روح سے ہے ) جہاں سورہُ حدید میں ارشاد ہوتا ہے:

ا- (بهاز کی طرح رایخ که شیم آندهیان بلاجی بین عمیس-

۲۔ سور کا تی ۲۳۔ آیت الا اور لوگوں بیل پکھا ہے بھی ہیں جواللہ کی عبادت ایک بی درخ پر اور مشروط طریقے سے
کرتے ہیں کہ اگر ان تک خیر پہنچنا ہے تو مطلس ہوجاتے ہیں اور اگر کوئی مصیب پڑگی تو وین سے پلٹ جاتے ہیں ا ساوگ و نیااور آخرت دونوں میں خسارے ہیں ہیں۔} سارنج البلاغہ کیلات قصار ۳۳۹ لِکُیْلاَ مَانْسُوا عَلَی مَا فَاتَکُمُ وَ لاَ مَفُوحُوا بِمَا اَنْکُمُ بِیکاراً کِیا اِلِیے مرطے پر پہنی جائز جہال تہبیں حاصل دنیاتم ہے چین کی جائے تو تم مُنگین نہ ہو دنیا کا غم تہبیں اپنی گرفت میں نہ لے ۔ اورا گرتمہارے پاس پھر بھی نہ ہواورا جا تک تمہیں و نیامل جائے تو تمہارا حال بیانہ ہو کہ تم خوثی ہے چولے نہاؤ ۔ بالفاظ و بگراگر پوری و نیا تمہارے ہاتھ میں ہواوروہ تم ہے لی جائے تب بھی تم ایسے بی رہو جیسے تمہارے پاس کھر تھا ہی نہیں اورا گرتمہیں پوری و نیا وے وی جائے تب بھی تم ایسے بی رہو جیسے تمہارے پاس کھر تھا ہی نہیں اورا گرتمہیں پوری و نیا وے وی جائے تب بھی تم میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔

حضرت علی علیہ السلام نے زبدی وہ تعریف بیان کی ہے جے مارکس جیسے لوگ انسان کے بارک جیسے لوگ انسان کے بارک جیسی تصور بھی نہیں کر کئے ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے زبدی جو تعریف بیان کی ہے محال ہے کہ انسان ایسی اعلی شخصیت کا ما لک ہو جائے کہ طبقات اور مفادات سے بالاتر ہوجائے رسیکن مکتب اسلام اس بنیاد پر ہے۔ مکتب اسلام یا آج کی اصطلاح بیس اسلام ہیومنزم اسلامی اصالت الانسان سچا اسلامی انسان ای بنیاد پر ہے کہ انسان زاہد بین سکتا بیس اسلامی منازم ہے کہ انسان زاہد بین سکتا ہے البت وہ زاہد تیس جے مزاہد کہتے ہیں بلکہ ایسازا ہدجس کی علی نے تعریف کی ہے کہ اِنسان تا الشخص منافرا علی منا فَادَکُمُ وَ لَا تَفْرَحُوا بِمَا الْمُحْمَد وَ الْمَا الْمُحَمَّد وَ الْمَا الْمُحْمَد وَ الْمَا الْمُحْمَد وَ الْمَا الْمُحَمَّد وَ الْمَا الْمُحْمَد وَ الْمَا الْمُحْمَد وَ الْمَا الْمُحْمَد وَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَة وَ اللّٰمَا اللّٰمَالَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَانِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَانِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَانِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

پس نتیجہ سے برآ مدہوا کہ سیرت لینی منطق عملی منطق نظری سے مختلف ہے اور ممکن ہے کہ انسان اجتماعی اقتصادی اور مختلف طبقاتی حالات کے باوجود ایک مستقل منطق کا مالک ہو۔ لینی سے اسلام کا نظریہ ہے اور اسلام کے سچے تربیت شدہ افراد نے بھی یہ دکھایا ہے کہ انسان ایسا ہوسکتا ہے۔

## روش شناسی(methodology)

ہم عرض کر چکے ہیں کہ منطق عملی ہیں بھی منطق نظری کی طرح مختلف اسالیب اور مختلف انداز پائے جاتے ہیں ۔ یعنی حل کی جورا ہیں لوگ تلاش کرتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ۔ بطور مثال ہم نے کہا تھا کہ ایک انسان کی منطق 'طافت کی منطق ہے' دوسرا محبت' اخلاق اور مہر پانی کی منطق کا حامل ہے۔ تیسرے کی منطق دوراند لیٹی اور تدبیر ہے'چوتھے کی منطق سرعت' فوری فیصلہ اور وقت ضائع نہ کرنا ہے۔ایک اورانسان ہے جس کی منطق وحوکا اور فریب ہے۔ایک کی منطق اپنے آپ کومروہ ظاہر کرنا اور تغافل ہے' (ہم ان کی) مثالیں بھی بیان کر چکے ہیں۔اب گفتگو کے اختیام پرصرف اس قدر عرض کریں ہے کہ منطقِ نظری میں پھھلوگ منطقِ قیامی کے تالع ہیں' پھھلوگ تجربی اور حتی منطق کے تالع ہو گئے اور پچھلوگ اعداد وشار (statistics) کی منطق کے۔

قیای جو بیوں کا افکار کرتے ہے جی جی بعضرات قیاسیوں کی مخالفت کرتے ہے اور مسورتھال اس طرح تھی۔ انجی حالیہ دور میں ایک بہت اچھا کام یہ ہوا ہے کہ methodo مورتھال اس طرح تھی۔ انجی حالیہ دور میں ایک بہت اچھا کام یہ ہوا ہے کہ logy یعنی روش شنای کاعلم وجود میں آیا ہے۔ یہ علم کہتا ہے کہ جولوگ قیاسی اسلوب کے قائل میں اور دوسرے اسالیب کی نفی کرتے ہیں وہ فعلطی پر ہیں۔ اور جولوگ تجر بی اسلوب کے قائل ہیں اور قیاسی اسلوب کا افکار کرتے ہیں وہ بھی فعلطی پر ہیں۔ اور جولوگ ڈ انگلیک طریقے کے قائل ہیں اور اسلیک طریقے کے قائل ہیں اور اسلیک سلوب کا افکار کرتے ہیں وہ بھی فعلطی پر ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ انسان مقام کو پہچانے کہاں قیاسی اسلوب کا مقام ہے اور کہاں کی اور طریقے کا۔

یہ مقدمہ ہم نے اس لئے عرض کیا ہے کہ منطق عملی میں بھی ہو بہو یہی بات ہے۔ منطق نظری میں بعض اسالیب مکمل طور پرمستر دہو چکے ہیں کی کونکہ دوعلمی اسلوب نہیں ہے جیسے کہ انسان علمی مسائل میں دوسروں کی باتوں حتی بزرگوں کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہے ادر مثلاً کہے کہ فلال بات کیونکہ ارسطونے کہی ہے اس لئے اس کے علادہ کچھا در نہیں ہوسکتا۔ کسی بھی عالم کا کہا ججت نہیں ہے۔

سعدونحس ايام

منطق عملی میں بھی بہت ہے اسالیب سرے ہے منسوخ میں اسلام بھی انہیں منسوخ سمجھتا ہے۔ مثلاً کیا نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کا موں میں اور اپنے اسلوب اور روش میں سعدو محس ایام ہے استفادہ کیا کرتے تھے؟ ہے خود ایک مسئلہ ہے۔ ہم جا کیں اور پیٹیبر کی سیرت کا ابتدا ہے انتہا تک جائزہ لیں کمام کتابیں جوشیعوں اور سنیوں نے تاریخ پیٹیبر کرکھی ہیں اُن کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ نبی اگرم اپنی روش میں جن چیزوں سے استفادہ کیا کرتے تھے' کیا اُن میں سے ایک سعد ونحس ایام بھی تھے یانہیں؟

مثلاً کیاوہ بہ کہا کرتے تھے کہ آج پیر کاون ہے جوسفر کے لئے اچھانبیں ہے'یا آج عید نوروز کی تیرہ تاریخ ہے جوآج کے دن گھر ہے نہیں نظے گاس کی گردن ٹوٹ جائے گی وہ بھی ایک نہیں تیرہ جگہوں ہے؟! کیا ایس باتیں (سیرت نبی میں ملتی) ہیں؟ کیا حضرت علی علیه السلام ک سيرت مين بين؟ كياائمة عليم السلام كي سيرت مين بين؟ جميل كبين نظر نبين آتا كه يغيراكرم يا ائمة اطبار نے اپنے عمل میں ان باتوں سے ذرّہ برابراستفادہ کیا ہو بلکہ ہم اس کے برنکس دیکھتے يں ۔ نيج البلاغديس ہے كہ جب حفزت على عليه السلام نے خوارج كے خلاف جنگ ير جانے كا فیصلہ کیا او اشعب بن قبیل جواس وقت حضرت کے اصحاب میں شامل تھا بھا گم بھاگ مولا کے پاس آیا (اور بولا): اے امیر المونین إمیری درخواست ہے کہ آپ کھے در مبر سیجے ابھی رواندند ہوئے کونکہ میرا ایک رشتے دار جونجم ہے آپ سے پچھ کہنا جا ہتا ہے۔ فرمایا: اس سے کہو آ جائے۔ وہ آیااور بولا: یاامپر المونین! میں تجم اور سعد وخس ایام کی شناخت کا ماہر ہوں میں اپنے حساب سے اس میتیج پر پہنچا ہوں کداگرآ پ ابھی جنگ کے لئے روانہ ہوئے تو التین طور بر فکست ے دو جار ہوں گے اورآپ اورآپ کے اصحاب کی اکثریت ماری جائے گی۔ (امام نے) فرمایا: جس کسی نے تیری تقیدیق کی اس نے پیغیری تکذیب کی میتم کیا بیہودہ باتیں کردہے ہو؟!اے مير باصحاب اسيسروا عَسلسي اسم اللُّهِ. (١) الله كانام لؤخدا پراعمادادر بحروسه كرواورروانه ہوجاؤ۔اس محض کی رائے کے باد جودہم ابھی اورای وقت روانہ ہوں گے۔اورہم جانتے ہیں کہ علی کواس جنگ ہے زیادہ کسی اور جنگ میں کا میابی حاصل نہیں ہوئی۔

میہ حدیث وسائل میں موجود ہے: عبدالملک بن اُنفین امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں' عبدالملک ڈرارہ کے بھائی ہیں اور خودبھی ایک پوے راوی اور عالم انسان

ارتعج البلاغه يخطيه

جیں انہوں نے علم نجوم پڑھا تھا اور ای لئے وہ اس پڑھل کیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں احساس ہونے لگا کہ انہوں نے اپنے لئے ایک مصیبت کھڑی کرلی ہے۔ مثلاً وہ گھرے باہر نگلتے تو و کھتے ہیں کہ کہ آج قردرعقرب ہے اگر کہیں گیا تو ہوں ہوجائے گاؤ وں ہوجائے گا۔ ایک روز دیکھتے ہیں کہ فلاں ستارہ اُن کے آگے آگیا ہے۔ دفتہ رفتہ اُن پیچارے کو احساس ہونے لگا کہ کی طور پراُن کے باتھ پاؤں بندھ گئے ہیں۔ ایک ون اہام صادق کی خدمت ہیں آئے اورعرض کیا: بابن رسول اللہ! میں نجوم احکامی ہیں پیش کے رہ گیا ہوں۔ (۱) میرے پاس اس موضوع پر بھی کتا ہیں ہیں اللہ! میں نموضوع پر بھی کتا ہیں ہیں اور رفتہ رفتہ ہیں محسوس کر رہا ہوں کہ ہیں اس کا شکار ہوگیا ہوں اصلا بھنس کر رہ گیا ہوں۔ جب اور رفتہ رفتہ ہیں محسوس کر رہا ہوں کہ ہیں اس کا شکار ہوگیا ہوں اصلا بھنس کر رہ گیا ہوں۔ جب کے ساتھ فر مایا: تم ہمارے اس کے بارے ہیں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہیں کیا کروں؟ امام صادق نے توجب کے ساتھ فر مایا: تم ہمارے اس کے بارے ہیں فیصلہ نیس شامل ہوئاتم ہماری روایات کے راوی ہوئے آبان چیز وں پڑھل کرتے ہو؟ [ وہ ہولے }: تی ہاں یا بن رسول اللہ فر مایا: انہی ای وقت اٹھؤ کی میں تہمیں ان ہیں سے ایک لفظ پر بھی گل کرتے نہ دیکھوں۔

اس بارے میں موجود بعض روایات کے ساتھ ساتھ جارے پاس ان کے برنگس کچھ روایات ہیں جو تقسیر المیز ان میں سورہ فصلت کی ایک آیت بیٹی آئیام مذہبستات (۲) کے ذیل میں بیان ہوئی ہیں۔ اہل بیت اطہار سے پہنے والی روایات سے مجموعی طور پر بیز تیجہ تکانا ہے کہ بید امور یا تو بھر غیر مؤثر ہیں یا اگر ان کا کوئی اثر ہے بھی تو خدا پر تو کل اور رسول اکرم اور اہل بیت وسر نے پر جروسان کے اثر کوز اکل کر دیتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان ایک بچاشیعہ دوران عمل ان امور کی پروانیس کرتا۔ اگر سفر پر جانا جا ہتا ہے تو صدق ویتا ہے خدا پر تو کل کرتا ہے اولیا اللہ سے تو سل

ا۔ نیوم ریاضی نیوم احکامی ہے مختلف ہے۔ غلط نمی شہوجائے ہمارے پاس علم نیوم کی دوشمیں ہیں۔ نیوم ریاضی لیمی جا نداور سورج گربمن دفیر و کا حساب ایدریاضیات کا حصہ ہے۔ نیوم احکامی فیرسعتر ہے۔

٣- مورة فصلت ١٦ \_ آيت ١١

کرتا ہے اور ان میں سے کمی چیز کی پر دانہیں کرتا۔ سب سے بڑھ کر ہیہ ہے کہ آپ و پکھنے کہ کیا پینمبراً درائمہ اطہاڑ کی تاریخ میں ایک مرتبہ بھی ایساا تفاق ہواہے کہ خوداُ نہوں نے ان مسائل پرعمل کیا ہوا؟!

''سیرت'' بعنیٰ اس تنم کی چیزیں۔ کیاانہوں نے اپنی منطق عملی میں اس تنم کے امورے استفادہ کیا ہے بیانہیں؟

خراسان میں ایک چیز معروف ہے جے میں نے ایران کے بعض شہروں میں دیکھا ہے اور

بعض میں نہیں۔ ہمارے استا دین رگوارم حوم حاج میر زاعلی آقا شیرازی نے اس کی بنیاد ہے ہمیں

آگاہ کیا ہے کہ یہ کیا تھی اور کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ ہمارے گاؤں فریمان میں بہت زیادہ شہور

تھاادر شاید اب بھی ہے کہ کہتے تھے: اگر کوئی شخص کی سفر پرنگل رہا ہے تو اگر اس موقع پر سب سے

پہلے کوئی سیّدا س کے سامنے آگیا تو یہ خوست ہے اوروہ شخص پھیٹا اس سفر سے والیس شاو نے گا۔

لیکن اگر اس موقع پر اس کا سامنا کسی اجنبی شخص سے ہوگیا 'تو یہ سفر ایک مبارک سفر ہوگا۔

واقعا لوگ اس کے معتقد تھے۔ مرحوم حاج میر زاعلی آقا شیرازی نے کہا: اس بات کی ایک بنیاد

ہزائی عباس کے دور میں ساوات (جو بیچارے رو پوش اولا و نبی تھے) جس گھر میں نظر آتے تھے؛

نی عباس کے دور میں ساوات (جو بیچارے رو پوش اولا و نبی تھے) جس گھر میں نظر آتے تھے؛

اس اعتبار سے سیّد شخوص ہوتے ہیں۔ یہ خوست سیا ی ہے نہ کہ خوست و فلکی ۔ یعنی جس گھر کے

اس اعتبار سے سیّد شخوص ہوتے ہیں۔ یہ خوست سیا ی ہے نہ کہ خوست و فلکی ۔ یعنی جس گھر کے

درواز سے پر کوئی سیّد آیا وہ گھر تباہ ہوگیا۔ یہ سیا ی خوست رفتہ رفتہ لوگوں کے ذہنوں میں نحوست ہو گئی اور خوست و فلکی میں بدل گئی۔ بعد میں بنی عباس کے خاستے کے بعد بھی مور تین نے جاور سادہ

اوح لوگ یہی کہتے تھے کہ سیّد ہوتا ہی شخوس ہے خاص طور پر سفر میں۔

الوح لوگ یہی کہتے تھے کہ سیّد ہوتا ہی شخوس ہے خاص طور پر سفر میں۔

لوح لوگ یہی کہتے تھے کہ سیّد ہوتا ہی شخوس ہے خاص طور پر سفر میں۔

خودمیرے ساتھ بھی پیش آچکا ہے۔ میں دوسری یا تیسری بارقم جارہا تھا۔ جب ہم گھرے نکل کر گھوڑے پرسوار ہوئے کیونکہ دوفر کنے کے فاصلے پرایک جگہ ہم دعوت پر مدعو تھے اور دہاں ہے ہمیں گاڑی پرسوار ہوئے جانا تھا۔ کچھ دوست وداع کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی گھر میں والدہ مرحومہ اور دوسروں کو خدا حافظ کہا اور با ہرآ گئے۔ ول چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد جائیں۔ گھوڑے پر سوار ہوا تو دیکھا کہ ایک سند آگے سے جلا آ رہا ہے۔ بیس نے دل بیس کہا کہ خدا کرے عورتوں کو یہ بات معلوم نہ ہوجائے اگر انہیں معلوم ہوگیا تو جھے جانے نہیں دیں گ۔ خدا سے یہ دعا کرتے ہوئے بیس معلوم نہ ہوجائے آگر انہیں معلوم ہوگیا تو جھے جانے نہیں دیں گ۔ خدا سے یہ دعا کرتے ہوئے بیس کھرڑا ہوگیا۔ وہ سند قریب پہنچ کر میرے گھوڑے کے سامنے گھڑا ہوگیا۔ وہ بھو سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ جواس گاؤں (جس کا نام رامان تھا) جائیں گے تو کیا وہیں ہے گو کیا میں سوار ہوکر جائیں گے تو کیا وہیں سے آپ چلے جائیں گے یا واپس آئیں گے اور یہاں سے گاڑی بیس سوار ہوکر جائیں گے تو کیا جہا ہوں انشاء اللہ واپس نہیں آئیں گے۔ بیس نے کہا: نہیں انشاء اللہ واپس نہیں آئی گائی کے سند سامنے نہیں گاؤں تک پہنچ گئی کے سند سامنے نہیں ہوگیا وہ کہا ہوں ہائی کہا ہے کہ انشاء اللہ اب واپس نہیں آؤگر کو کانوں تک پہنچ گئی کے سند سامنے دیں۔ لیکن بیس آئی اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انشاء اللہ اب واپس نہیں آؤگر کر دہا ہوں۔ اس بات کوئیں سال کا خرصہ بھی گزر دیا ہے۔

ا کیے مسلمان کواس فتم کی باتوں ہے اپنے ذہن کوئیں الجھانا چاہئے۔ توگل آخر کس لئے ہے؟ ہم توگل اور توسل کا دم بھی مجرتے ہیں اور کالی بلی ہے بھی ڈرتے ہیں۔ جوانسان توگل کی بات کرتا ہے اور خاص طور پرتوسل اور ولایت کی بات کرتا ہے اے ایک باتیں گرنی چاہئیں۔ جوشص ولایت کی بات کرتا ہے اس کے تاکل ہو تو ان ہے معنی باتوں پراعتا د خوشص ولایت کی بات کرتا ہے اُس سے کہنے کہ اگر توسل کے قائل ہو تو ان ہے معنی باتوں پراعتا د نہ کرو۔ پس ان میں سے ہرا کیک خودا کیک اصول ہے۔ وحوکا وفریب اور تو ہمات سے کام لینا سیرت پر خیبر میں جائز نہیں ہے۔ باسم کی العظیم الا جل الا کوم یا الله ...

پرودگار! جمیں اسلام اور قرآن کا قدروان قرار دے۔ اپنی معرفت اور محبت کے نورے ہمارے قلوب کو منور کردے۔ ہمارے ولول میں اپنے پیفیم کوران کی آل کی محبت اور معرفت جاگزیں فرما۔ ہماری جائز حاجات کو ہر لا۔ ہمارے مرحوثین کو اپنی رحمت اور عنایت میں شامل فرما۔

و عجَّلُ فِي فَرْجِ مولانًا صاحب الزمان.



تيرى نشت

سيرت اوراخلاق كى نسبيت

# سيرت اورا خلاق كى نسبيت

#### بسم الله الرحمان الوحيم

الحدمد لله وب العلمين بارئ الخلائق اجمعين. و الصلوة و السلام على عبد الله ورسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سرّه و مبلغ رسالاته سيّدنا و نبيّنا و مولانا ابى القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرَجُوا اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وہ گفتگو جے ہم نے اس سے پہلے اس بارے میں پیش کیا تھا کہ کیا ایک انسان کے لئے مکن ہے کہ وہ مختلف زمانی ' مکانی اور اجماعی حالات میں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے کے باوجود مستقل معیارات اور مستقل عملی منطقوں کا مالک ہوسکے 'یہ { گفتگو} اس لئے ضروری تھی کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اگر اسکے علاوہ کچھاور ہو تو بنیادی طور پر ( قر آن کی اصطلاح میں ) اسوے کی بحث مین یہ بحث کہ ہم ایک انسان کا مل کواپٹا امام اور پیشوا قرار دیں اور اس کی زندگی ہے شناسا کی حاصل کریں لامحالہ ایک بے معنی بحث ہوجائے گی۔

ایک انسان نے چودہ سوسال پہلے ایک خاص منطق کے تحت عمل کیا ہے میرے دہ حالات نہیں ہیں ُوہ بھی میرے جیسے حالات میں نہیں تھا اور ہر حالت اپنے لئے ایک مخصوص منطق کا تقاضا کرتی ہے۔اس کے معنی سے ہول گے کہ کوئی مختص نمونۂ عمل نہیں ہوسکے گا۔

ہم نے اس بات کا جواب دیے ہی کے لئے پچیلی گفتگو چیزی تھی اورا گر خداوند متعال نے تو فیق دی توانشا واللہ آئندہ کی جانے والی گفتگو کی ہماراول چاہتا ہے کہ اس بات پر مزید زور دیں۔ کیونکہ ہمارے دور میں ایک مسئلہ بیان کیا جارہا ہے اور کیونکہ اے درست طور پر سمجھانہیں گیا ہے اس لئے بعض غلط چیزوں کے روائج پا جائے کا سب بن گیا ہے۔ بیسئلہ نسیت اغلاق کا مسئلہ ہے۔ بیسئلہ نسیت اغلاق کا مسئلہ ہے۔ بیعن یہ کہ کیا انسانی معیارات (یعنی) بید کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری اچھا ہے کہ انسان ایسا نہ ہو ایک نسی (comparative) امر ہو یا مطلق (absolute) امر؟ اگر یہ مسئلہ کھڑت کے ساتھ آئ کی تحریوں میں کتابوں میں مطلق (غالوں میں اخباروں میں مجلول میں زیر بحث نہ ہوتا تو ہم اس کا ذکر نہ کرتے کیکن کیونکہ بہت مقالوں میں اخباروں میں مجلول میں زیر بحث نہ ہوتا تو ہم اس کا ذکر نہ کرتے کیکن کیونکہ بہت نیاوہ وزیر بحث ہے اسلیم شروری ہے کہ ہم بھی اس پر بات کریں۔

## کیااخلاق نسبی ہے؟

لیحض لوگوں کاعقید و میہ ہے کہ اخلاق کلی طور پرنسبی (comparative) ہے۔ یعنی ایچھے اور ہر ہے اخلاق کے معیار نسبی جیں 'بالفاظ دیگر انسان ہونا ایک نسبی امر ہے۔ کسی چیز کی نسبیت کے معنی ہیں جی کہ دو وچیز مختلف زمان و مکان میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایک چیز ایک زمانے اور ایک خاص حالت میں اخلاقی اعتبار ہے اچھی ہوتی ہے' اور و بی چیز کسی اور زمانے اور کسی اور حالت میں خلاف اخلاق ہوتی ہے خاص احوال وظروف (circumstances) میں انسانی فلاف اخلاق ہوتی ہے۔ ایک چیز خاص احوال وظروف (circumstances) میں انسانی

ہوتی ہےاور وہی چیز دوسرے حالات وشرا کط میں خلاف انسانیت بن جاتی ہے۔ یہ ہیں نسبیت اخلاق کے معنی جس کا ذکر آج بہت می زبانوں پر ہے۔

ایک نکتہ ہے جس کے بارے میں دضاحت ہم ابھی اصل مدعابیان کرنے کے بعد کریں گے اوروہ { ککتہ } یہ ہے کہ اخلاق کے بنیادی اصول انسانیت کے بنیادی معیار کسی صورت نہیں نہیں میں مطلق (absolute) میں کیان ٹانوی معیارات نہی ہیں اور اسلام میں بھی ہم اس مسئلے کا سامنا کرتے ہیں اور سیرت نبوگ کے بارے میں ہم جویہ بحث کررہے ہیں وہ قدر یجا اس شکلے کی وضاحت کرے گی۔

ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں (۱) کچھوا پسے اصولوں کا مشاہرہ کرتے ہیں جو باطل اور بریکاراصول ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت اپنی روش اور اپنی منطق میں بھی صورت میں ان اصولوں سے استفادہ نہیں کیا ہے اس طرح دوسرے انمہ نے بھی ان اصولوں اور معیارات سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ اسلام انہیں ہر حالت 'ہرز مان اور ہر مکان میں پُر آسجھتا ہے۔

### شيعول كاسرمابيه

جم شیعوں کے پاس ایک سرمایہ ہے جس سے اہل تسن محروم ہیں۔ اور دہ یہ ہم شیعوں کے پاس ایک سرمایہ ہے جس سے اہل تسن محروم ہیں۔ اور دہ یہ ہم شیعوں کا دور بعنی ایک ایسادور جس میں ایک معصوم جستی موجود ہوجس کی سیرت سے ہے گئک استفادہ کیا جا سکے ۲۳ سال سے زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ صرف پیغیرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم بیصے ہیں۔ یہ بات سی ہے کہ پیغیرا کرم نے ان ۲۳ برسوں میں مختلف حالات کے ساتھ زندگی بسرکی اور سیرت و نبی میں مختلف حالات کے لئے بہت سے اسباق موجود ہیں۔ لیکن ہم

ا۔ واضح دے کہ جب ہم سرت رسول کہتے ہیں تو بیٹ کھیں کہ سرت امام حسین بھی الی ہی ہے سرت علی بھی الی ای ہے۔ ہاں الی ہی ہے لیکن ہم ٹی الحال ذات رسول اکرمؓ کے حوالے سے بات کررہے ہیں ڈگرندان کے ورمیان کوئی فرق نیس ہے۔

شیعوں کے پاس بی ۲۳ بری بھی ہیں اور ان کے علاوہ مزید تقریباً دوسو بچاس سال اور بھی ہیں۔

یعنی ہمارے پاس مجموعی طور پرتقریبا دوسوہہ سال پر مشتمل دور عصمت موجود ہادر ہم سیرت معصوم نے استفادہ کر کتے ہیں۔ بعث رسول صلی اللہ علیہ دا آلہ وسلم کے زمانے سے لے کرامام حسن مسکری علیہ السلام کی وفات کے زمانے تک یعنی من دوسوسا تھے ہجری تک ہجرت کے دوسوسا تھے سال بعد فیبت صغری کی ابتدا ہوتی ہے جس میں عام لوگ امام معصوم تک دسترس نہیں رکھتے تھے۔ یہ دوسوسا تھ سال اور بعثت سے ہجرت تک کے مزید تیرہ سال اشیعوں کے لئے عصمت کا دور ہے۔ ان دوسوہ تر برسول میں حالات کی طرح سے تبدیل ہوئے اور ان تمام ادوار میں ﴿ کوئی نہ کوئی} معصوم ہستی موجود تھی اس لئے ہم مختلف حالات میں درست روش تاش کر کئے میں ﴿ کوئی نہ کوئی} معصوم ہستی موجود تھی اس لئے ہم مختلف حالات میں درست روش تاش کر کئے ہیں۔ مثلاً امام جعفر صادت علیہ السلام بنی عباس کے دور میں بھی تھے جبکہ بنی عباس کے دور جسے کسی دور سے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس وجہ سے ہمارے پاس زیادہ اور ورجے کسی علی مرمایہ موجود ہے۔

مستر دشده اصول

#### الف: دهوكا دهي كا اصول:

بعض اصولوں کوہم و کیلھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الشدعلیہ وآلہ وسلم سے لے کرامام حسن عسکری علیہ السلام تک سب نے انہیں مستر دکیا ہے۔ ہم سجھتے ہیں کہ یہ وہ قطبی اور حتی معیارات ہیں جن کی ہرصورت میں نفی کی خانی جائے۔

وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اخلاق مطلقانسی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ: مثلاً ایک معیار جس پر ممکن ہے لوگ این ہیں کہ: مثلاً ایک معیار جس پر ممکن ہے لوگ اپنی میرت میں کاربند ہوں اوہ وہوکا دہی اور فریب کاری کا اصول ہے۔ دنیا کے قریب قریب تمام ہی سیاستدان اپنے مقاصد کے حصول کے لئے دھو کے اور خیانت سے کا م لیتے ہیں۔ بعض کی پوری سیاست وہو کے اور فریب پر بنی ہوتی ہے اور بعض کم از کم پھے جگہوں پر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیعنی کہتے ہیں کہ سیاست میں اضلاق ہے معنی ہے اے ایک طرف رکھنا سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیعنی کہتے ہیں کہ سیاست میں اضلاق ہے معنی ہے اسے ایک طرف رکھنا

جاہے ۔ ایک سیاستدان وعد و کرتا ہے عبد کرتا ہے تھم کھا تا ہے ۔ لیکن صرف اُس وقت تک اپنے عہد و پیان اور قتم کا یا ہندر ہتا ہے جب تک اس کا مفاد تقاضا کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کے مفاوات ا یک جانب ہوتے ہیں اور عہد و بیان دوسری طرف فوراً اپنے عبد کوتو ژویتا ہے۔ چرچل نے اُس کتاب میں جوائس نے دوسری عالمی جنگ کے بارے میں لکھی ہے'اور جھے ایک زیانے میں ایران ك اخبارات شائع كرتے تھ اور يل نے اس كے بكھ جھے كا مطالعه كيا ہے اس ميں جب وہ ایران پراتھادیوں کے حملے کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے۔"اگر چہ ہم نے ایرانیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا' معاہدہ کیا تھااوراس معاہدے کے مطابق ہمیں ایسانہیں کرنا جاہئے تھا۔'' پھرخود ہی اینے آپ كوجواب ديتاب كبتاب:" لكين بيدمعيارات عهداورايفائ عبد جهوف ييان براو محك ب جب دوافرادایک دوسرے سے قول وقر ارکرتے ہیں تو درست ہے لیکن سیاست میں جب ایک قوم کے مفادات کا معاملہ آتا ہے تواس موقع پریہ یا تیں بریار نیں۔ میں اس اعتبارے کدریکام خلاف اخلاق ہے اور کیونکہ ہم نے ایک دوسرے ملک کے ساتھ محابدہ کیا ہے اور عبد شکنی انسانی اصولوں کے منافی ہے برطانیائے عظمیٰ کے مفادات ہے چٹم یوٹی نہیں کرسکتا تھا۔ یہ یا تیں دراصل بڑے پیانے پر اور وسی وائرے میں درست نہیں ہوتیں '' بیرونی دھو کے اور فریب کا اصول ہے' سیون اصول ہے جومعاویدائی سیاست میں روا رکھا کرتے تھے۔ جو چیز علی کو دنیا کے دوسرے سیاستدانوں ہےمتاز کرتی ہے(البتہ وَغیبرا کرمٌ جیسے افراد کوچھوڑ کر)وہ یہ ہے کہ وہ اپنی روش میں دھوکا دہی اور فریب کاری کے اصول کی پیروی نہیں کرتے تصافحواہ ان کا سب پچھ' حتیٰ اُن کی خلافت بھی اُن کے ہاتھ سے جلی جائے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اِن اصولوں کا محافظ مول میری خلافت کا مقصد إن انسانی اصول کی حفاظت ہے سچائی کی حفاظت ہے 'امانت کی حفاظت ہے ابنیا عے عبد کی حفاظت ہے ورست کاری کی حفاظت ہے۔ اور میں ان کے لئے فلیف مول البدايس كس طرح اليس ائي خلافت يرقربان كردول؟! ميرى خلافت ائبى ك لئ ب كيمكن بكيم انبيس إني خلافت برفدا كردول؟!

نه صرف عفرت على في خوداس برعمل كيا الكه جوفر مان انهوں نے ما لك اشتراكے ما متح يركيا

اُس میں بھی ای فلنے کو بیان کیا ہے۔ مالک اشتر سے فرماتے ہیں: اے مالک اجس کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا خواہ وہ کا فرح بی کیوں شہوا ہے معاہدے کو نہ و ڈتا۔ جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم ہیں تائم رہو۔ البنہ جب وہ تو ڈرین تو پھر معاہدہ ہی باتی نہیں رہا۔ (قرآن جید بھی کہتا ہے: فسف الشف فام و المستحقیق فی الشخیف المفی المفی (ا) بیان مشرکین اور بت پر ستوں کے بارے میں ہے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا: جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہیں تم بھی قائم رہواور اے شور دو کے فرماتے ہیں: اے مالک! جو بھی عہد و بیان کر و بین کر وہ تو ڈردین تو تم بھی تو ڈردو)۔ فرماتے ہیں: اے مالک! جو بھی عہد و بیان کر و اسلام کے ساتھ ایش کر والے بعد وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس لئے کہ انسان کی جس کسی کے ساتھ ایش فرون ہو جا تیں اور ان کا احترام شتم ہوجائے تو پھر پھی بھی باتی نہیں از ندگی کی بنیادا نہی پر ہے۔ اگر یہ تو ک جا تھی اور ان کا احترام شتم ہوجائے تو پھر پھی بی باتی نہیں وزئر گئی کی بنیادا نہی پر ہے۔ اگر یہ تو ک جا تھی اور ان کا احترام شتم ہوجائے تو پھر پھی بی باتی نہیں خوب صورت انداز بین بیان کیا ہے کہ اس سے بہتر بیان کیائی نہیں جا سکتا۔ خوب صورت انداز بین بیان کیائی کیاں سے بہتر بیان کیائی نہیں جا سکتا۔

اب د ولوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اخلاق بطور مطلق نسبی ہے ہم اُن سے بو چھتے ہیں کہ کیا آپ ایک قائد کے لئے بھی وعو کے اور فریب کو ایک نسبی اصول سیھتے ہیں؟ لیمیٰ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اے ایک مقام پرخیانت کرنی چاہئے اور دوسرے مقام پر نہیں ' بعض حالات میں دھوگا دہی اور خیانت کا اصول درست ہے اور بعض حالات میں نہیں؟ یا نہیں ڈھوکا دہی اور خیانت کا اصول مطلقاً غلط ہے۔

#### ب: زیاد تی:

زیادتی کے اصول کے بارہ میں کیا خیال ہے؟ یعنی حدے ایک قدم آ کے بڑھ جانا 'حقّ دیمن کے ساتھ بھی۔ دیمن کے مقالبے میں خواہ وہ شرک ہی کیوں نہ ہوا اب جب کہ وہ دیمن ہے

ا\_سور ډاتو به ۹ \_ آيت ۷

٣ نج البلاغه يكتوب٥

مشرک ہے مهارے مسلک اور عقیدے کا مخالف ہے تو اب کیا کوئی حدثہیں (جس کی پابندی کی جائے }؟ قرآن کہتا ہے کہ حدہ جس مشرک کے محاسلے میں بھی حدہے۔ کہتا ہے: "وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیْلِ اللهِ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْ نَکُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْ ا"(1)

اے مسلمانوا ان کافروں کے ساتھ جنگ کروجوتھہارے ساتھ جنگ کر تے ہیں۔ لیکن و لا تسخف ڈوا۔ (حد سے تباوز نہ کرتا } بیباں تو بات ہی کافروں کی ہے۔ جب کفاراور شرکین کے ساتھ بھی لڑوئو حد سے باہر نہ لگلو۔ یعنی کس حد سے باہر نہ لگلو؟ اس بات کا ذکر تفییروں میں کیا گیا ہے ، فقہ بھی بیان کرتی ہے۔ پیفیرا کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی تفییحتوں میں { بیان کیا ہے ، فقہ بھی بیال کرتی ہے۔ پیفیرا کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی تفییحت کیا کرتے ہے محضرت علی علیہ السلام بھی جنگوں ہے ) گرتے ہے محضرت علی علیہ السلام بھی جنگوں میں تھیں ہی ہے ) کہ جب وشمن گراہوااور زخی ہواور مشلاً اس کا باتھ ہی نہ دور و اللہ اور محقول نے بیگ بیسی شعب کی جب مطلب نہ رکھو۔ الل ہوڑ ھے فض نے جنگ بیسی شعبی کی ہے اس سے مطلب نہ رکھو۔ الن کے بچوں سے مطلب نہ رکھو۔ الن پر پائی بند نہ میں شرکت نہیں کی ہے اس سے مطلب نہ رکھو۔ الن کے بچوں سے مطلب نہ رکھو۔ الن پر پائی بند نہ کرو۔ و و اعمال جو آئی کی بہت عام ہیں (مثلاً نہر بلی گیسوں کا استعال ) انہیں انجام نہ دو۔ اس کی طرح ہے اور خلاف انسانیت کا موں کی طرح ہے اور کرنا ہیں۔

حتیٰ ویکھے کہ کفار قر کیش کے بارے پیس قر آن کیا تھم دیتا ہے؟ بدلوگ پیغیبر کے جائی دشمن سے اور دشن سے بلکہ تقریباً بیس سال تک پیغیبر کے جائی دشمن سے اور دشن سے بلکہ تقریباً بیس سال تک پیغیبر کے اور ایسے اور دشن سے بلکہ تقریباً بیس سال تک پیغیبر کے اور نے دریا تھا۔ انہی لوگوں نے بیٹی برک ہے بی بیٹی بیٹی بیٹی کو گوں نے بیٹی بیٹی کو گوں کے بیٹی بیٹی کو گوں کے بیٹی بیٹی کو گوں کے دور میں پیٹی بیٹی کو گان کے اصحاب کو ادرا ان کے عزیزوں کو کس قد رتک فیس کیٹی کی تھیں انہی نے بیغیبر کے دندانِ مبارک شہید کے بیٹی رسول کی بیٹانی کو انہی نے زشی کیا تھا۔ الغرض کوئی ایسا کام نہ تھا جونہ کیا ہو۔ لیکن آخر کار

فَّتِ كَدِكَا دوراً تَا ہے۔ سورهٔ ماكده بَغِيراكرمٌ پرنازل مونے والی آخری سورت ہے۔ پَحَددَمُن باقی پچین لیکن اب طاقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس سورے میں ارشاد موتا ہے: " بَالْيُهَا الَّذِيْنَ أَهَنُوا ...... وَ لَا يَجُومَنُكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُواهُوَ اَقُرَبُ لِلنَّقُونِي "(1)

مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ: اے صاحبانِ ایمان! ہم جانتے ہیں کہ تبہارے دل ان سے نارائسگی اور کدورت سے بھرے ہوئے ہیں' ان کی طرف سے تہہیں انتہائی وکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا' کیکن کہیں یہ ناراضگیاں اس بات کا سب شدین جا کیں کہتم حتیٰ ان دشمنوں کے بارے بیں بھی عدالت کی حدود سے تجاوز کرجاؤ۔

یہ کیسا اصول ہے؟ (مطلق ہے یانسی؟) کیا رید کہا جاسکتا ہے کہ بعض موقعوں پر حدے تجاوز کرنا جائز ہے؟ نہیں اکسی بھی موقع پر حدے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ ہر چیز کا ایک پیانداور حد ہوتی ہے اس حدے تجاوز نہیں کرنا جا ہے۔

دوران جنگ حدے تجاوز کرنا کیا ہے؟

ہم پوچھتے ہیں کہ آپ وشمن سے کیوں لاتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ کہیں گے کہ اسلے تاکہ
اپنے ول کی بھڑاس نکال لیں نہیں نیاسلای طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ
میں وشمن سے اس لئے لار با بموں تاکہ بشریت کے رائے سے ایک کا نٹا دور کر دوں۔ ٹھیک
ہا اب جبکہ آپ نے کا نٹا دور کر دیا کائی ہے۔ دوشاخ تو کا نٹائیس ہے آس شاخ کو کیوں کا نٹا جا ہے ہیں۔ جا ہی جبکہ آپ میں صدکے معنی۔

ج: ظلم قبول كرنے اور رحم طلب كرنے كا اصول:

ظلم کے سامنے سر جھکا دینے اور رحم طلب کرنے کا اصول ان اصولوں میں سے ہے جن کی پیروی نہ پینمبر نے کی اور نہ وصی پینمبر نے \_ یعنی کیا ایسا ہوا ہے کہ کسی موقع پر جب دشمن کو طاقتور دیکھا تو انہوں نے اِن دومیں ہے کئی ایک طریقے کو استعال کیا ہو؟ ایک بید کہ رحم کی بھیک ما گلی ہو ' لینی اپنی گردن جھکا دی ہواور رحم کی درخواست کی ہوروئے پیٹے ہوں کہ ہم پر رقم کرو؟ ہرگر نہیں۔

ظلم پذیری مین طلم کے ساسنے سر جھکا دینا 'اس بارے میں کیا رَویّہ تھا؟ یہ بھی جھی نہیں کیا۔ بیان اصولوں میں سے ہیں جن پر شرقو پیٹی براکرم نے 'نداُن کے اوصیانے' بلکہ اس طرح اُن کے کمٹیہ کے تربیت شدہ شاگردوں نے بھی بھی محل نہیں کیا۔

لیکن کچھاصول ایسے ہیں جن سے ہمیشہ استفادہ کیا ہے اگر چنسبی طور پر ہی سی ۔ یہ دہ مقام ہے جہال بعض موقعوں پرنسیت کا مسکہ پیش آتا ہے۔

### طانت کااصول اورطانت کے استعال کا اصول

جهارے پاس ایک اصول ہے جس کانا م طاقت ہے اور ایک دوسرااصول بھی ہے جس کانا م طاقت کا استعمال ہے۔ طاقت کا اصول کینی طاقتور ہونے کا اصول ۔ اس لئے طاقتور ہونا تا کہ دشمن تر نوالہ نہ سمجھ وَشَن پر جمعے کے لئے طاقتور ہونا تہیں۔ قرآن بجیر صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ: "وَ أَعِدُوْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَمْدُ مَن قُوقَةٍ وَّ مِنْ رِبّاطِ الْحَدِيْلِ تُوهِ مِنُونَ بِهِ عَدُو اللّٰهِ وَ عَدُو اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَدُو اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَدُو اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَدُو اللّٰهِ وَعَدُو اللّٰهِ وَعَدُو اللّٰهِ وَعَدُو اللّٰهِ وَعَدُو اللّٰهِ وَعَدُو اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَدُو اللّٰهِ وَعَدُولَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْمَالِي اللّٰمِ وَاللّٰهِ وَالْمَالِقَةُ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَالْقَالِي اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَعَدُولَ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَقَالِي اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّٰمِ وَالْمُ اللّٰمِ وَالْمُؤْمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّٰمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّٰمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ وَالْمُؤْمِ اللّٰمِ اللّٰمِي وَالْمُ

طانت کا اصول مضبوط ہونے کا اصول اس حد تک طاقتور ہونے کا اصول کہ ویٹمن حملہ کرنے سے ڈرے۔ تمام مضرین نے کہا ہے کہ تُسٹُ ھِبُسُونَ ہے مرادیہ ہے کہ دیٹمن حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔

اب بیاکہ بیاصول ایک مطلق اصول ہے یانسبی اصول ہے؟ کیااسلام اس اصول کوایک خاص زمانے میں معتر سمجھتا ہے یا تمام زمانوں میں؟ تمام زمانوں میں۔ جب تک وشمن ہے طاقتور

ا یسور و انفال ۸ \_ آیت ۲۰ { اور تم سب ان سے مقابلے کے لئے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کروجس سے اللہ کے ذشمن ادرا بینے دشمن کوخوفز وہ کروو \_ }

ہونے کا اصول بھی ہے۔

لیکن ایک اوراصول بھی ہے جھے طاقت کے استعمال کا اصول کہتے ہیں۔ طاقت کا استعمال ' طاقتور اور تو انا ہونے ہے ہٹ کر ایک الگ چیز ہے اور طاقت کے استعمال کے معنی میں ہے۔ کیا اسلام طاقت کے استعمال کو جائز اور روا مجھتا ہے بانہیں؟ تیفیرا کرم کا بی سیرت میں طاقت کا استعمال کیا کرتے تھے بانہیں؟

آپ طاقت کا}استعال کیا کرتے تھے 'لیکن نبی طور پر ایعنی بعض موقعوں پر طانت کے استعال کی اجازت و یا کرتے تھے ایک مواقع پر جہاں کوئی دوسراراستہ یاتی ند بچاہو۔ جیسے کہ کہاجا تا ہے: آجے اللہ وا یا الکٹی ۔ آخری دوا کے طور پر اجازت دیا کرتے تھے۔ امیر المونین حضرت علی علیہ السلام کی ایک تجیر ہے۔

نیج البلاغہ میں پیٹیبرا کرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے 'یہ جملہ پیٹیبرا کرم کی سیرت کے ایک کوشے کو بیان کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: طبیب ، پیٹیبرلوگوں کے لئے ایک طبیب تھے۔ البتہ میہ بات واضح ہے کہ یہاں جسم کے طبیب مراد نہیں ہیں' {ایسانہیں ہے کہ پیٹیبر} لوگوں کو مثلاً گل گاؤز بان کا نسخہ دیا کرتے تھے بلکہ مراد ہے روح کے طبیب' ساج کے طبیب ۔ طبیب فرق اللہ بسطیت ہے ، کہلی تشہید میں کہ جب پیٹیبرکو طبیب سے تشہید دیتے ہیں' کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹیبرکی روش اپنے مریضوں کے ساتھ ایک معالج کی کی روش گی ۔

ایک معالج نارے ساتھ کیاطر زعمل رکھتاہے؟

ا ہے مریض کے حوالے سے طبیب کی ایک خصوصیت سیہ وتی ہے کہ وہ اس کے حال پررخم کھا تا ہے۔جبیبا کہ خود حضرت علی علیہ السلام نج البلاغہ میں فرماتے ہیں:

"وَإِنَّهُ النِّهُ عِي لِاَهُ لِ الْعِصْمَةِ وَالْمَصْنُوعِ اِلْيُهِمُ فِي السَّلاَمَةِ أَنَّ يَرُحَمُوا آهُلَ الذُّنُوبِ وَالْمَعُصِيَةِ. "(١)

''جن لوگول کوخدا نے پاک رہنے کی توفیق دی ہے اُنہیں چاہیے کہ وہ بیارانِ معصیت پر رحم کھا ئیں۔''

گناہ گاراوگ قابلی رحم ہیں۔ {اس ہے } کیامراہ ہے؟ کیامراہ ہے؟ کیامراہ ہے کہ کیونکہ وہ لوگ

قابلی رحم ہیں اس لئے اُن ہے کچھ نہ کہا جائے؟ یا ٹیمن { مراہ یہ ہے کہ } مریض قابلی رحم ہے بینی

اس کو ہرا بھلا نہ کہواہ راس سے لا پر وائی بھی نہ برقو' اس کا علاج کرو۔ پیغیرا کرم کی روش علاج

گرنے والے ایک طبیب کی ای روش تھی۔ البت آپ فرماتے ہیں: طبیب بھی ایک وہرے سے

مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ساکن طبیب بھی ہوتا ہا ور متحرک (mobile) طبیب بھی۔

وکوئی وہاں اپنے علاج کی غرض سے اُسکے پاس آتا ہے نیوا اُن کونسخہ وے دیتا ہے اور جوکوئی اس جوکوئی اس سے کوئی مروکارٹین ہوتا۔ لیکن ایک طبیب متحرک طبیب ہوتا

ہے پاس ٹیس آتا ' تو اسے بھی اس سے کوئی مروکارٹین ہوتا۔ لیکن ایک طبیب متحرک طبیب ہوتا

ہے۔ وہ بس ای بات پراکتھا نہیں کرتا کہ مریض اس کے پاس آ کئی { تو وہ اُن کا علاج کرے } '

بلکہ وہ خود مریضوں کے پاس جاتا ہے اور اُنہیں تلاش کرتا ہے۔ پیغیر گنوو اخلاتی اور روحانی

مریضوں کوتلاش کرتے تھے۔ اپنی پوری زندگی آپ کا نہی کام رہا۔

آپ طائف کیوں گئے تھے؟

محدالحرام میں جوآپ بھی اس کے پاس اور بھی اُس کے پاس جایا کرتے تھے قرآن کی جو تلاوت کیا کرتے تھے بھی اِسے قریب لاتے تھے 'بھی اُسے دعوت دیتے تھے بٹیا دی طور پر بیہ سب بچھ کس لئے تھا؟

جب حرام مہینوں میں آپ کو تحفظ حاصل ہوتا تھا اور عرب قبیلے اپنے آئی ہت پرستانہ طریقے ہے نج کرنے آیا کرتے تھے جب وہ عرفات اور مٹی میں اور خاص طور پر عرفات میں جمع ہوا کرتے تھے تو بیٹیسر اس موقع ہے فائدہ اٹھائے تھے اور اُن کے درمیان چلے جاتے تھے۔ ابولہب بھی آپ کے چیچے چیچے آ جاتا تھا اور چیخا جلا تا تھا' کہتا تھا: اِس کی ہاتیں نہ سنو کیے میرے بھائی کا بیٹا ہے' میں جانتا ہوں کہ یہ (نعوذ و ہاللہ) جمونا ہے' یہ دیوانہ ہے' یہ ایسا ہے' یہ ویسا ہے۔ لیکن آپ اپنا کام جاری رکھتے تھے۔ یہ کس لئے تھا؟ فرماتے ہیں: تیغیبر کی روش ایک طبیب کی ہی روش تھی۔ کر بیٹھ جا تا ہے کہ روش تھی میں خرک طبیب کی ہی نہیں جو صرف اپنی جگہ پر بیٹھ جا تا ہے کہ جوکوئی آ کر ہم ہے سوال کرے گا تو ہم اے جواب دیں گئے اگر کمی نے نہیں پوچھا تو اے بتانا محاری ذھے داری نہیں ہے۔ نہیں آپ ان باتوں سے بڑھ کراپنی ذھے داری کے قائل تھے۔ ہماری روایات میں ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت میسلی سے علیہ السلام ایک بدکار گورت کے گھر ہماری روایات میں ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت میسلی سے محلی السلام ایک بدکار گورت کے گھر سے نگل رہے ہیں۔ { میدو کچھ کر} اُن کے مرید جمران رہ گئے: اے روح اللہ! آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا: ''طعیب بیار کے گھر جا تا ہے۔'' یہ بہت بردی بات ہے۔

" طَبيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِهِ فَدُ أَحْكُمَ مَرَاهِمَهُ وأَحْمَىٰ مَواسِمَهُ. "(١)

حضرت علی علیه السلام اسالیب اور میرتون کی نسبیت (comparative) کو یون بیان کرتے ہیں۔

پینیبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم لوگول کے ساتھ زی سے پیش آتے تھے یائٹی ہے؟ لطف ومہر بانی سے کام لیتے تھے یا درشتی اور طافت ہے؟

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: آنخضرت دونوں طریقوں سے کام لیتے ہے کی ہیں ہر طریقے کے موقع کل سے واقف ہے۔ آپ کے پاس مرہم بھی تھا اور میسم بھی (میسم بھی جراحی کا آلڈ داغنے کا آلہ اسینے کا آلہ داغنے کا آلہ کہ سیخودا میرالموثین کے الفاظ ہیں: آنخضرت کے ایک ہاتھ میں مرہم ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں میسم ۔ جب آپ کی زخم کا ایک نزم دوا سے علاج کرنا چاہیے ہے تھ تو آس پر مرہم رکھتے تھے۔ جہاں مرہم سے علاج ممکن ہوتا تھا وہاں مرہم سے علاج کمکن جہاں مرہم کا دگر نہیں ہوتا تھا کہ اور مرہم کا دگر نہیں ہوتا تھا کو وہاں پھر خاموش ہوگر نہیں بیشہ جاتے تھے کہ کا مرہم کا دگر نہیں ہوتا تھا کر ہے تھے کہ کا مرہم کا درگر نہیں ہوتا تھا کہ اور سے اس کے حال پر چھوڑ ویتا ہوں۔ اگر

ا۔ نج البلاغہ۔خطبہ۱۰ ا{ وہ آیک ایسے طبیب تھے جوا پی حکت اور طب کو گئے ہوئے چکر لگار ہا ہو جس نے اپنے مرہم ٹھیک ٹھاک کر لئے ہوں اور داشخے کہ آلات تیا لئے ہوں۔}

ا کیے خراب عضو کا مرجم سے علاج ممکن نہ ہو تو اسے داغنا چاہئے اور اس طرح سے اس کا علاج کرنا چاہئے۔ جراحی کے ذریعے اسے کاٹ ڈالنا چاہئے جدا کر کے دور پھیٹک وینا چاہئے۔ پس کہیں طاقت کا استعمال تو کہیں فری ومہریانی۔ دونوں کو اُن کی مناسب جگہ پر استعمال کیا کرتے تھے۔

پس طاقت کا اصول ایک الگ چیز ہے اور طاقت کا استعمال ایک دوسری چیز ۔ اسلام کا بیہ اصول ہے کہ اسلامی معاشر ہے کو دنیا کا طاقتور ترین معاشرہ ہونا چاہیے 'تا کہ دشمن اس کے سرمائے' اس کے مرمائے' اس کے مزالع (resources) 'اس کی سرزمینوں' اس کے لوگوں اور اس کی ثقافت پر میلی نگاہ نہ وال سکے۔ یہ کوئی نسبی اصول ہے۔ لیکن طاقت کا استعمال ایک نسبی اصول ہے۔ لیکن طاقت کا استعمال ایک نسبی اصول ہے کہیں اس سے استفادہ کرنا چاہئے اور کہیں نیس۔

## زندگی میں سادگی اپنانے اور جاہ وحثم کے اظہارے پر ہیز کا اصول

ایک اوراصول جوایک اعتبارے مطلق ہے اگر چراہے ایک اعتبارے نبی کہنا چاہئے اندگی میں سادگی کا اصول ہے۔ زندگی میں سادگی کا استخاب پیٹیبرا کرم کا ایک اصول تھا۔ پیٹیبرا کرم کا سیرت اوران کے احوال کے بارے میں ہمارے پاس بہت ہے ماخذ (sources) ہیں۔
ہم نے سیرت بی کو حضرت ملی کی زبان سے سنا ہے امام جعفر صادق کی زبان سے سنا ہے دوسرے اکر گئی زبان سے سنا ہے اس باب میں بالحضوص دوروا پیٹی اکر گئی زبان سے سنا ہے اس باب میں بالحضوص دوروا پیٹی سیل اوروہ روایت جو سب سے زیادہ مفصل ہے وہ جے امام حسن بختی علیہ السلام نے اسپنے موسی میں میں ہوتی جا ماموں سے روایت کیا ہے۔ شاید آ پ نے ان سوتیلے ماموں کا نام ' ہندا بن ابی بالا' ہے۔ وہ بیٹیم و سیلے ماموں کا نام ' ہندا بن ابی بالا' ہے۔ وہ بیٹیم و سولیا اگرم کے منہ ہولے بیٹی تھے اور در حقیقت حضرت فاطمہ کے سوتیلے بھائی شار ہوتے تھے بیٹی وہ رسولیا اگرم سے قبل حضرت خد بچڑ کے پہلے شوہر کے فرزند تھے۔ ہنڈ اسامہ بن زید کی طرح 'جن رسولیا اگرم سے قبل حضرت خد بچڑ کے پہلے شوہر کے فرزند تھے۔ ہنڈ اسامہ بن زید کی طرح 'جن کی مال کا تام نہ چاہد بین جس تھی اس کی مال کا تام نہ نہ کی کو کہ بڑے ہوئے اس لئے وہ کی مال کا تام نہ نہ کی کو کہ بڑے ہوئے اس لئے وہ کی مال کا تام نہ نہ کی کہ بڑے ہوئے اس لئے وہ کی اور نہ ہوئے کے اس کی کو کہ بڑے ہوئے اس لئے وہ کی اور نہ ہوئے کے اس کی کی کہ بڑے کے کو کو کی کو کو کی کو کر نہ تھے۔ لیکن اسامہ ان سے تھے اس لئے وہ کی اور نہ ہوئے کی کو کر نہ تھے۔ لیکن اسامہ ان سے تھے اس لئے وہ کی کیا کہ کو کو کی کو کر نہ تھے۔ لیکن اسامہ کی کہ کی کی کو کر کی کو کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کی کو کر کی کی کی کی کی کی کو کر کو کی کو کر کی کی کو کر کی کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر ک

کہ کے اُن تیرہ برسوں میں بھی پیٹمبر کے ہمراہ تھاور نہ یہ کے دس سال بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حتی پیٹمبرا کرم کے گھر میں رہتے اور حضور کی اولا د کی طرح تھے۔ پیٹمبرا کرم کے حالات کی جزیات انہوں نے بیان کی ہیں اور امام حسن نے (انہیں نقل کیا ہے)۔

ہماری دوایات ہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بھے انہوں نے ہند سے فرایا: ہندائم نے میر سے بانا نبی اکرم کوجس طرح دیکھا ہے اس طرح میر سے لئے بیان کرو۔ ہند نے نشجے امام حسن کے میان کروا ہو کہے ہند نے بتایا تھا بالکل وہی امام حسن نے دوسرول نے نشجے امام حسن کے سامنے بیان کیا اور جو کہے ہند نے بتایا تھا بالکل وہی امام حسن نے دوسرول سے نقش کیا اور تماری روایات ہیں موجود ہیں موجود ہیں جو شاید تقریباً کو ورق لیٹنی چارصفحات پر مشتم ہوں گے۔ انہوں نے جھٹی جلد میں یہ جمیلے موجود ہیں جو شاید تقریباً دوورق لیٹنی چارصفحات پر مشتمل ہوں گے۔ انہوں نے اور ان کے علاوہ دومروں نے بھی پیشمبر کی زندگی کی جزیات کو تقل کیا ہے۔ جن الوگوں نے پیشمبر کی زندگی کی جزیات کو تقل کیا ہے۔ جن الوگوں نے پیشمبر کی دیم نیا میں ہوں گے۔ ایک آپ کے ایک مشہور سحانی ہیں جو الکین اسلام کی حیات کا بچھ حصہ نقل کیا ہے اُن افراد میں سے ایک آپ کے ایک مشہور سحانی ہیں جو الکین میں سے کہا ہے ہیں ):

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ خَفيفَ الْمَوُونَةِ. ''

پنیبرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی ہر چیز میں سادگی کی روش اپنائی تھی۔ خوراک میں پیشاک میں مسکن میں معاشرت میں اورلوگوں کے ساتھ میل جول میں آپ ک روش سادگی پر بیٹی تھی۔ تمام خصوصیات میں سادگی اور کم مصرفی پر عمل کرتے تھے۔ اور بیرآپ کی زندگی کا ایک اصول تھا۔ پنیمبرا کرم رعب ڈالنے کی روش (جو کہ بذات خود آیہ روش ہے ) سے اجتماب کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اکثر صاحبان اقتد ار رعب ڈالنے کی روش سے استفادہ کرتے ہیں اور پھنس نے اس روش کواس حد تک پہنچادیا ہے کہ کہتے ہیں کہ کی نقسور میں بھی ضلائے۔

ایک کتاب جو چند برس پہلے''میلوان۔۔۔' نے لکھی تھی اس میں میں میں نے پڑھا (میں نے کسی اور تاریخ میں نہیں پڑھا ہے ) کہ محد خان قاچار جب کرمان میں تھا'اوراُس نے وہاں وہ قتلِ عام کے'استے لوگوں کو اندھا کیا'استے کئویں پاٹ دیئے'اس قدر فراہکاری کی جس پر واقعا تعجب ہوتا ہے۔ ایک دن ایک سپاہی اسکے پاس آیا اور اس نے اُسے بتایا کہ فلاں سپاہی یا افسرآ پ توقل کرنا جا ہتا ہے۔ اُس نے اس فبر کی تحقیق کا تھم دیا۔ تحقیق کے بعد پتا جلا کہ یے فبر جبوٹ ہے۔ اس سپاہی اور اُس سپاہی یا افسر کے درمیان ایک لڑکی کی وجہ سے رقابت تھی۔ اُس سپاہی یا افسر نے اس لڑکی کو حاصل کرلیا تھا اور اس نے انتقام لینے کے لئے یے فلط رپورٹ دی تھی۔

فتح على شاه جس كى عرفيت باباخان بأس زمانے ميں أس كاولى عبد تقا (اس كى اپني كوئي اولاد نتی نیاس کا بھیجا تھا) اُس نے فتح علی شاہ یعنی اُس وقت کے بابا خان سے کہا: بابا خان! جاؤاس معاملے کی تحقیق کرو۔ وہ گیا اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مسئلہ یوں ہے اور مجھوٹا ہے مجمر خان نے یو چھا تمہارے خیال میں اب ہمیں کیا کرنا جا ہے؟ اس نے کہا: طاہر ہاس سیاہی نے جهوئی اطلاع دی ہے اس لئے اس کوسز املنی چاہئے۔ وہ بولا: جو پچھتم کہدرہے ہوؤوہ عدالت کی منطق میں تو درست ہے لیکن سیاست کی منطق میں درست نہیں ہے۔منطق عدالت کے لحاظ ہے یمی بات درست ہے اس نے ملطی کی ہے اور اسے سزاملتی جا ہے کیکن کیاتم نے یہ موجا ہے کہ ان چندونوں کے دوران جن میں تم اس معالمے کی تحقیق کررہے تھے ہر طرف محد خان قاحیار کے قل کی باتیں ہور بی تھیں ہر جگہ میر نے آل کی باتیں ہور بی ہیں 'یہ کہتا ہے قائل کرنا جا ہتا تھا'وہ کہتا ہے میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا' گواہ آئے اور انہوں نے گواہی دی کرنہیں قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ان چند دنول میں ان کے ذہنوں میں میر ہے تل بی کا تصور ہے گواہوں کے ذہن میں ہے ملزم کے ذہن میں ہے الزام لگانے والے کے ذہن میں ہے۔جن لوگوں نے چنددن اپنے ذہنوں میں مجھے قل کرنے کا تصور رکھا ہوا ہوؤہ ایک دن بحثے تل کرنے کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔اس لئے جن لوگوں نے چند دنوں تک مجھے قبل کرنے کا تصورا بنے ذہنوں میں رکھا ہے ان کا زندہ رہنا قرین مصلحت نہیں ہے۔ میں نے تھم دے دیا ہے کہ ان سب کؤ انز ام لگانے والے کؤ ملزم کواور حتی گواہوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے کیونکہ چند دنوں تک پیقسوراُن کے ذہن میں رہاہے۔

چنگیز کیا کرتا تھا؟ تیمور کیا کرتا تھا؟ کم ہے کم درجہ یکی ہے کہ وہ لوگوں کے اوہام سے فائدہ اٹھاتے تھے بیخی رعب ودید بہ پیدا کرتے تھے تا کہ لوگ ان سے متاثر ہوجا گیں۔

## حضرت على كابيان

نج البلاغه مين حضرت على عليه السلام كالبك جمله بي جورسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي میرت کی تغییر کرتا ہے اور (یہ جملہ ) بہت مجیب بھی ہے۔ جب اس تکتے سے میر اسامنا ہوا تو میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ کوئی حد ہی نہیں۔ فرعون کو دعوت دینے کی غرض سے حضرت مویٰ اور حضرت ہارون کے اُس کے پاس جانے کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب انہیں تقم دیا گیا تو ده دونوں چرواہ کے لباس میں دوچرواہوں کی مانند (چرواہے کا لفظ میں نے استعال كياب ) فرعون ك پاس پينچ و عَلَيْهِ مَا مَدارعُ المصّوفِ. وونوس في اون كالباس بهناموا تھا جوساد ور ین لباس تھا۔ وَ بِسأنِ مدیھ مَا الْعِصِیُّ. اور دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک عصا تھا اور ان دونوں کا کل سر ماہیہ یہی تھا۔اب فرعون اپنے اُس جاہ وجلال کے ساتھ { جیٹیا ہے 'اور} دوافراد اس کے باس بوسیدہ اونی لباس پہنے لاٹھیاں ہاتھ میں لئے آتے ہیں (۱) اور پوری روعانی طاقت وتوانائی کے ساتھ اس سے مخاطب ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیغام ہے ایک پیام ب بم يد بينام پنچان آئے ميں۔اس اصل كت پروة قطعى يقين ركتے ميں كهم اپني وعوت میں کامیاب میں ہم تم پراتمام جمت کے لئے آئے ہیں۔ کہتے ہیں: ہم سب سے پہلے تیرے یاس آئے ہیں کداگرتو اپنی فرعونیت کو چھوڑ دے اور سے دل سے اسلام (۲) قبول کر لے تو ہم ۔ تیرے افتد اراور سلطنت کی صفانت دیتے ہیں کیکن اسلام کی حدود میں ۔فرعون نے اپنے اردگر د د يكھااوركها: ألا تَسَرَّوْنَ هَلْدَيْن؟ أَنْهِين د كَيْر ہے ہو؟ آجو پرانا بوسيده لباس پينے اور خشك لكثري كى دولاضیاں ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں؟! اصل مسلے کے بارے میں انہیں کامل یفین ہے کہ کامیابی

ا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ نہیں کیا گیاہے کہ اٹھیں فرعون تک جنچنے کے لئے کیسی کیسی رکاد ٹوں کو تبور کرنا پڑا تھا۔ ۲۔ اسلام بعنی وی دین میں جو ہرزیانے میں رہاہے اور تیفیر اکرم کے ہاتھوں اپنے کمال تک پھٹھا ہے۔ قرآن سب کو اسلام قرار دیتا ہے اور اٹھیں اسلام سے تعبیر کرتا ہے۔

ان کا مقدر ہے میرے پاس بیشرط لے کرآئے ہیں کہ اگر آئندہ بھی تم عزت چاہتے ہواور خاک مذلت میں گرنے ہے بچنا جاہتے ہوئو آؤاورا سلام قبول کرلو۔

اب فرعون كي منطق كيا ٢٠

فَهَلا الْمَقِي عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةً مِنْ ذَهَبِ الرواقعي ان كامستقبل اتنابى تابناك بيئ تو پير إن كى مدوضع قطع اور حليه كيول بي؟ ان كاسونا چاندى اور جوابرات كهال بين؟ ان كالشكر اورجاه وشتم كهال بين؟

حضرت على عليه السلام فرمات بي:

"إعْظَاماً لِلذِّهْبِ وَ جَمْعِهِ وَاجْتِقَارًا لِلصُّوفِ وَ لُبُبِهِ."

اس کی نظر میں پینے کو ہوئی حیثیت حاصل تھی اور سادہ لباس کو دہ حقیر جھتا تھا۔ اُس کا خیال تھا کہ اُس کا خیال تھا کہ اور اسے جا درا کیے خدائی سرچشے سے منسلک ہے تو وہ خدا آ نے اور اسے جارے مقابلے میں دس گنا زیادہ خزانداور جوا ہرات اور دبد ہے عطا کرد ہے ۔ پس اس کے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام بعد میں اس فلنے کی جانب (اشارہ کرتے ہیں) کہ کیوں خدا اپنے چغیروں کو اس طرح مبعوث کرتا ہے اور ان کو یہ ظاہری شان و شوکت 'ہٹو بچو' پیساور جوا ہرات نہیں ویتا ہے؟ فرماتے ہیں: اگریہ چیزیں انہیں خدا دیدے تو پھر در حقیقت اختیار ختم ہوجا تا ہے۔

اگر جری ایمان کا معاملہ ہو تو سب بی اوگ ایمان لے آئیں گے لیکن وہ ایمان نہیں ہے۔
ایمان یہ ہے کہ لوگ اسے حقیقت کی بنیاد پر اور اختیار کے ساتھ (قبول کریں) وگرنہ (خود امیر المونین کی تعبیر ہے) خدا ان کے لئے حیوانات کو منح کرسکتا ہے (جیسے کہ اُس نے اپنے بیغبر سلیمان کے لئے یہ کیا) پر ندوں کو ان کے لئے منح کرسکتا ہے اور جب بیاوگ فرعون کے پاس بیغبر سلیمان کے لئے یہ کیا ) پر ندوں کو ان کے لئے منح کرسکتا ہے اور جب بیاوگ فرعون کے پاس آتے تو پر ندے ان کے ساتھ کی کرتے ہوئے تا کہ پیمرلوگوں کے لئے کوئی شک باقی ندر ہتا اور اختیار کمل طور پر ختم ہوجاتا۔ فرماتے ہیں اس صورت میں کا کہنے خس کے کوئی شک باقی ندر ہتا اور اختیار کمل طور پر ختم ہوجاتا۔ فرماتے ہیں اس صورت میں کا کہنے خس کہ کہر ند ہو ۔ جبخ واور کرامت بھی صرف دلیل کی حد تک (استعمال ہوتے ہیں)۔ جب میں کسی ضم کا جرنہ ہو ۔ جب اور کرامت بھی صرف دلیل کی حد تک (استعمال ہوتے ہیں)۔ جب

تک دلیل کی صدتک ہے تو قر آن کہتا ہے آیت مجرہ کین اگر دلیل کی صدیے زیادہ چاہیں تو کہتا ہے پیفیرم جُز ہ سازی کا کارخانہ لے کرنیس آیا ہے۔ دہ اس لئے آیا ہے تا کہ لوگوں کے سامنے اپنادین چیش کرے۔ اس کی نبوت در سالت کی صدافت کی گوائی کے لئے خدااس کے ہاتھ ہے مجرہ بھی خلاج کرتا ہے۔

جیسے بی اتمام ججت ہوجاتا ہے 'معجز وسازی کا درواز ہبند ہوجاتا ہے۔ابیانہیں ہوتا کہ بھی ایک معجز ہیمان 'مجھی ایک معجز ہ وہاں { دکھایا جارہا ہو }۔ ایک کے: ذرافلاں معجز ہ تو دکھاؤ'اور وہ کیے' بہت خوب { دکھاتا ہوں}۔ کوئی دوسرا ایک ادر مطالبہ کرنے ادر وہ کے: بہت اچھے { ابھی دکھاتا ہوں}۔ان شعبدہ ہاز دں کی طرح۔ایک کے کہ میں کہتا ہوں کہ اس آ دمی کولال بیک بنا دیں' دوسرا کے کہ میں جا ہتا ہوں کہ اس گدھے کو گھوڑے میں تبدیل کردیں۔ طاہر ہے کہ مسلمیہ نہیں ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: اگر ایسا ہوتا تو ایمان ایمان نہ ہوتا۔ امام کا اگا جملہ جس ہے ہم استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں: خدا اس قسم کے تکلفات شان و شوکت اور دبد ہے ہرگز اپنے ہی کوئیں دیتا اس قسم کی طاقتیں جولوگوں کے واہبے کومتاثر کرویں شوکت اور دبد ہے ہرگز اپنے ہی کوئیں دیتا اس قسم کی طاقتیں جولوگوں کے واہبے کومتاثر کرویں خدا ہے تیفیروں کوجوطا قت بھی دی ہے اللّٰه مائے خالله منہ خالفہ جمعی کرتے : والمبحث اللّٰه مائے خالف جمعی کرتے : والمبحث اللّٰه مائے خالف جمعی کی ہے دوائن کی موجوط اقت بھی دی ہے دوائن کی ہمت ہیں دی ہے ان کے اراد ہے ہیں دی ہے ان کے مراسے ہیں دی ہے ان کے مراسے ہیں دی ہے ان کے مراسے ہیں اور ایک فرعون کے ساسے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ایک فوجون کے ساسے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ایک فوج سے بی اور ایک فوجون کے ساسے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ایک فوج سے ہیں : و ضبعہ فیلہ فیلے ما تو میں الا غیر نی خالا تبھیم نے (۱) اسکے بعد فرماتے ہیں :

"مَعْ قَنَاعَةٍ تَمَلَلُ الْقُلُوبَ وَالْغَيُونَ غِنىٌ وَخَصَاصَةٍ تَمَلُّ الْاَبْصَارَ

ا۔ دوسرول کوان کے جو صالات نظر آئے ہیں ان میں آئیس کمزور دیا تو ان قرار دیتا ہے۔

وَالْاَسْمَاعُ آذًى. "(١)

(شاید میں آپ کے لئے اس عبارت کا تر جمدادرتقبیر نہ کرسکوں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کرسکوں اور آپ بھی اے آچھی طرح سمجھ لیس )

خدانے انہیں الی قناعت کے ہمراہ جو { دیکھنے والوں کے } ولوں اور آ تکھوں کو بے نیازی سے مجردیتی ہے خوداُن کے اندر سے عزم واراد ہے کی قوت دی ہے۔

آ پالیٹ مخف کود کیھتے ہیں جس کے پاس بہت یکھ ہوتا ہے اور جومیرے پاس بیہ ہے وہ ہے کہہ کرآ پ کوجیرت میں ڈالنا چاہتا ہے جبکہ ایک اور شخص کود کھتے ہیں جو { یہ کہہ کر کہ }''میرے پاس چھٹیس ہے کیکن میں بے نیاز ہوں اور مجھے پروائیس ''لوگوں کی آ تھوں کو بے نیازی ہے مجروبتا ہے۔

حضرت علی فرماتے ہیں انہیا بھی آتھوں کو بے نیازی سے بھردیا کرتے تھے کیکن یہ کہہ کر کہ''میرے پائٹ نہیں ہے اور میں بے نیاز ہوں۔'' یہ کہہ کر نہیں کہ یہ میرا باغ ہے نیہ میرا گھرہے' میرے چھچا ہے گھوڑے چلتے ہیں' اسنے ملازم میرے ساتھ ہوتے ہیں' اتنا جاہ وجلال اور شان و شوکت ہے۔انبیا ہیں ہے کسی نے بھی اس شان وشوکت کو اپنے آپ سے وابستے نہیں کیا۔انتہائی سادگی ہیں {رہا کرتے تھے }' لیکن ان کی بہی سادگی اُس جاہ و حشم اور اُس شان وشوکت کو ہر باد کر دیتی تھی۔

### سكندراورد بوژن

حکمائے کلبی میں ایک مشہور حکیم ( فلسفی ) ہے البتہ بیدلوگ ان کاموں میں افراط سے کام لیتے تھے بیعنی جیب وغریب وضع قطع کے اصطلاحاً زام پیشہ لوگ تھے جن کو دنیا کے مال اور ساز وسامان کی کوئی پر دانہیں تھی۔ نہ ان کا گھر ہوتا تھانہ گھر یلوزندگی۔ دیوژن نامی ایک شخص تھا' جے مسلمان دیو جانس کہتے ہیں اور دیوان تمس میں مولا نا {روم} کے مشہور شعر میں اس کی جانب

اشاره ب:

دی شخ با چراخ بهی گشت گرد شهر کز دیو د دد لمولم و انسانم آرزو ست گفتند یافت ی نشود گشته ایم ما گفت آنچ یافت می نشودآنم آرزوست

سیدداستان ای دیوژن ہے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دن کے وقت چراغ ہاتھ ہیں لئے چلا جار ہاتھا۔ کسی نے بوچھائم نے (اس دفت) چراغ ہاتھ میں کیوں لیا ہوا ہے؟ اُس نے کہا: میں ایک چیز کی تلاش میں گھوم رہا ہوں۔ پوچھا: کس چیز کی تلاش میں گھوم رہے ہو؟ اُس نے کہا: انسان کی تلاش میں۔

جب سکندر نے ایران کوفتح کرلیا اورا سے بہت ی کا میابیاں نصیب ہو کی ٹوس آ آ کر اسکے سامنے کورنش بجالاتے اورا سکے سامنے گفتے سکتے لیکن و یوژن نہیں آ یا اور سکندر سے جا عتنا رہا۔ آ خر سکندر کا پیانہ صرل ہریز ہو گیا' کہنے لگا ہم خود و یوژن کے پاس جا کیں گے۔وہ و یوژن کو تلاش کرتا ہوا بیابان میں جا پہنچا۔ اُس وقت و یوژن آ بن کی اصطلاح میں غسل آ فقاب لے رہا تھا۔ سکندرو ہاں پہنچا جب و یوژن نے اپ قریب گھوڑوں و غیرہ کی آ وازی سنیں تو سرا تھا کے قیا۔ سکندرو ہاں پہنچا جب و یوژن نے اپ ترب گھوڑوں و غیرہ کی آ وازی سنیں تو سرا تھا کے و یکھا اور پھر ہے پروائی سے لیٹ گیا۔ یہاں تک کہ سکندرا پنے گھوڑے کے ساتھاس کے سر پر پہنچ کیا وہاں کھڑا ہوا اور کہا: اٹھو۔ سکندر نے اُس سے وہ چار با تیں کیں جن کے اُس نے جواب و سے ۔ آ خر میں سکندر نے اُس سے کہا: آ پ کی کوئی فر مائش ہے تو سیجھ بر سے ہٹا لو میں یہاں غسل و سے ۔ آ خر میں سکندر نے اُس سے کہا: آ پ کی کوئی فر مائش ہے تو سیجھ بر سے ہٹا لو میں یہاں غسل صرف ایک چیز طلب کرتا ہوں۔ بولا: کیا؟ اُس نے کہا: اینا سابیہ بھی بر سے ہٹا لو میں یہاں غسل اُس نے دہاتھا تم آ گے اورا پنا سابیہ ڈال کر میر سے اور سوری کے در میان حائل ہو گئے۔

جب سکندرا پی نوخ کے افسروں کے ساتھ والی آگیا تو اس کے افسر کہنے تگے : عجیب پست آ دمی تھا عجیب حقیرانسان تھا! کیاانسان ایسا پست ہوسکتا ہے! دنیا کی دولت نے اس کا زخ کیا تھا' وہ ہر چیز ما نگ سکتا تھا۔ کیکن سکندرو پوژن کی روح کے مقابلے میں ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اس نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں باتی رہ گیا۔ بولا: ''اگر میں سکندر نہ ہوتا' تو دیوژن بنتا پہند کرتا''۔ دہ سکندر ہونے کے باوجود بھی دیوژن بنتا پہند کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ''اگر میں سکندر نہ ہوتا'' بھی اس لئے تھا تا کہ نقابل کی جگہ خالی ندر ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: انبیا قناعت اور سادگی کا پیکر تھے اور یہی اُن کی سیاست تھی الٰہی سیاست۔ دو بھی دلوں کو بے نیاز کرتے تھے لیکن ظاہری جاہ و جلال اور شان وشوکت نے بین بلکہ روحانی جلال ہے جس کے ساتھ سادگیاں بھی شامل ہوتی تھیں۔

پیغبرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جلال وحشت سے اس قدر متنفر سے کہاس تفرک جھے کہا س تفرک جھے کہا س تفرک ہے جھے جھالہ آئی ہے۔ اگر کہیں جانا جائے تھے واگر بجھ لوگ اُن کے جھے چھنا جائے ہے تھے واگر بجھ لوگ اُن کے جھے چھنا جائے ہے وال آپ کے ساتھ آٹا چاہتا او آئی ہے۔ اگر آپ سواری پر ہوتے اور کوئی ایک پیدل چلے والا آپ کے ساتھ آٹا چاہتا او آئی اس سے فرماتے: بھائی ایان دو میں سے کوئی ایک بات کروٹا یا تو تم آگر جھوئی تبارے بچھے آٹا ہول ایا میں جاتا ہول اُتم بعد میں آ جانا۔ یا اگر بھی مکن ہوتا کہ دوافر ادسوار ہوجا تیں 'تو فرماتے سے کہ آؤدونوں ایک ساتھ سوار ہوجاتے ہیں۔ میں سوار رہوں اور تم پیدل چلوٹی مناسب نہیں ہے۔ محال تھا کہ آپ اس بات کی اجازت دے ویل کہ آپ تو سواری پرچل رہے ہوں اور کوئی دوسرا پیدل آپ کے ساتھ چلے کسی مجل میں تشریف فرما ہوتا تو فرماتے ۔ گول دائر سے (کی صورت) میں جیٹھتے ہیں تا کہ ہماری محفل میں کوئی اور بی تھے والی اور تم لوگ میزے ارد گر دبیتھے ہوئو تم میرے جلال اور دبد ہے کا حصر بن جاؤگ اور میں بیٹیس جائیا۔

پنجبراسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ نے اپنامیا صول نہ آؤ ڑا۔ آپ اس اصول کی پابندی کوا کیک امتبار سے خصوصیت کے ساتھ رہبر در ہنما کے لئے ضرور کی جھتے تھے۔ اس لئے ہم ویکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں انتہائی حد تک اس اصول کا لحاظ رکھتے تھے۔ اسلام ایک قائد در ہبرگو (بالخضوص اگر و معنوی اور روحانی پیلوکا حال بھی ہو) ہرگزاس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے لئے جاہ و جلال اور شان و شوکت کا قائل ہوجائے۔اس کا جاہ وجلال اور شان و شوکت وراصل اس میں پائی جانے والی معنویت اور روحانیت ہی میں ہے اس کی قناعت ہی میں ہے اس کی روح میں ہے نہ کہ اس کے جسم میں اور نہ اسکے ظاہری تکلفات میں۔

اميرالمومنين عليه السلام جب إبنى خلافت كي دور بين مدائن تشريف الاسن موكر بغدادك رزد يك واقع ب اور جهاب نوشير وال كافتد يم كل أيني قصر مدائن تقا" آب اس كل مين آئ اوراس كافقاره كرف الله اس موقع برايك محض في ونيا كل بو وفال كي بار سي مين ايك عربي شعر بإ هنا شروع كيا كرز" حل الله وغيره - - " آب في مرايا ايد كيا ب ؟ آيت قر آن براهو:

" خَمْ فَمَوْ كُوا مِنْ جَنْبَ وَ عُمُونٍ وَ ذُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيْمٍ وَ نَعْمَةٍ كَانُوا الله فالمحهين. " (1)

جب آپ ایران پینچ اورایرانیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت کی علیہ السلام تشریف لارہے ہیں ' تو گاؤں کے بچھ بزے کسانوں کے بچھ سردار آپ کے استقبال کے لئے آئے 'اور آپ کے استقبال کے لئے آئے 'اور آپ کے استقبال کے دوڑنے گئے۔ حضرت نے آئیں آواز دی اور پوچھا: یہ کیا کررہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا: ہم اپنے بزرگوں کا ای طورح سے احرّام کیا کرتے ہیں 'ان کی سواری کے آگے آگے ووڑا کرتے ہیں 'ان کی سواری کے آگے آگے ووڑا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم لوگ اس دوڑا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم لوگ اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو حقیر اور پست کررہے ہوا ور اس سے اس بزرگ کو بھی ذرو برابر فائدہ خبیں پہنچتا۔ یہ کیا حرکت ہے؟! بچھے یہ تکلفات پہندئیس ہیں۔ تم لوگ انسان ہواور آزاد۔ ہیں بھی ایک انسان ہواور آزاد۔ ہیں بھی ایک انسان ہوں اور تم بھی ایک انسان ہوں۔

بيه ہے دسول اکرم صلی انتُدعلیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اصول اور پنجبرا کرم جن اسالیب پر

ا یسور ڈوخان ۱۹۷۴ بیت ۳۵ تا ۱۷۷ بیاوگ کتنے ہی باغات اور چیٹے چھوڑ کئے اور کتنی ہی تھیتیاں اور عمد و مکانات چھوڑ گئے اور و فعمیس ( بھی ) جن میں مزے اڑار ہے تھے۔ )

گامزن ہواکرتے تھان کے اصول میں سے ایک اصول سادگی تھاکہ: کسان رَسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَفِيفُ الْمُفَودِ نَقِد ادر آب نے ساری عمراس اصول کوٹوظ رکھا۔

ایک حدیث میں نقل کیا گیاہے (اہل سنت نے بھی نقل کیاہے) کے عمرا بن خطاب رسول اللہ کے کرے میں داخل ہوئے اس ماجرے کے دوران جس میں آنخضرت کے اپنی بیویوں سے دوری اختیار کرلی تھی اور اُنہیں اختیار دیا تھا کہ یا تو طلاق لے لیس یاسا دوڑندگی پرصبر کریں۔

آ تخضرت کی بعض از واج کہتی تھیں کہ ہماری زندگی بہت ہی نے یادہ سادہ ہے ہمیں بھی زرو
زیور چاہئے مال غنیمت میں ہے ہمیں بھی دیجئے۔ آپ نے اُن سے فر مایا میری زندگی تو سادگی
کے ساتھ بسر ہموگا۔ میں تمہیں طلاق دینے کے لئے تیار ہموں اور معمول کے مطابق ایک طلاق
یافتہ عورت کو (قرآن کے الفاظ میں ) تسسویع کرنا چاہئے بیٹی اُنہیں پچھھوا لے کرنا اور پچھو بنا
چاہئے میں تمہیں پچھود ہے کے لئے بھی تیار ہموں۔ اگر میری سادہ زندگی کے ساتھ گزارا کر سکتی ہموا
تو نھیک ہے الیکن اگر چاہتی ہموکہ میں تمہیں چھوڑ دول تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہموں۔ البتہ {اسکے
جواب میں} تمام از واج نے کہا کرنہیں ہم سادہ زندگی کے ساتھ گزارا کر لیں گے۔ بیکا فی طویل
قصہ ہے۔

کھا ہے کہ جب حضرت عمر بین خطاب کو یہ معلوم ہوا کہ آتھ خضرت این ہو یوں سے ناراض
ہیں اُتو وہ آپ سے بات کرنے آئے۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک سیاہ فاخ خص تقریباً دربان کی حیثیت
سے موجود تھا 'جے حضور 'نے کہدر کھا تھا کہ کمی کو آ نے ندد ہے۔ { حضرت عمر کہتے ہیں } جب میں
وہاں پہنچا تو میں نے اُس سے کہا کہ حضرت کے کہو کہ عمر آ سے ہیں۔ دہ گیا اور واپس آ کر کہنا کہ
حضور 'نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چلا گیا اور دوبارہ آیا اورا جازت طلب کی ووسری بار بھی نے
کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ گیا تو فر مایا: آجاؤ۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ تی غیراً کی
کمرے میں لیٹے ہوئے آرام فرمارے ہیں اُس کمرے کا فرش صرف مجود کے درخت کی چھال
ممرے میں لیٹے ہوئے آرام فرمارے ہیں اُس کمرے کا فرش صرف مجود کے درخت کی چھال
ممرے میں لیٹے ہوئے آرام فرمارے ہیں اُس کمرے کا فرش صرف مجود کے درخت کی چھال
میں۔ جب میں گیا تو حضور 'نے شایدا پئی جگہ سے پھے خرکمت کی میں نے دیکھا کہ فرش کی گئی کے
انٹرات آ پ کے بدن مبارک پر نظر آر رہے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ پھر کہتے ہیں (شایدروتے

ہوئے): یارسول اللہ الیا کیوں ہے؟ قیصر و کسری تو نعمتوں میں غرق ہوں اور آپ جواللہ کے بی بیں آپ کا بیا حال ہو؟ حضور گویا ناراض ہو کراپی جگہ ہے اُٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں ایر تم کیا کہہ رہے ہو؟ یکیسی نضول بات کر رہے ہو؟ تمہاری نظر میں وہ بڑی چیزیں ہیں اور تم بی جھتے ہو کہ میرے پاس وہ چیزی نبیل ہیں تو بیر میرے لئے کوئی محروی ہے؟ اور بیہ مجھ رہے ہو کہ وہ چیزیں اُن کے لئے نعمت ہیں؟ خداکی تھم بیتمام چیزیں مسلمانوں کونصیب ہوں گی کیکن بیکس کے لئے وجہ افتار نہیں ہیں۔

و کھنے پیفیری زندگی کیسی تھی۔ جب آپ نے وفات یائی تو کیا چھوڈ کر گئے؟ جب علی اس د نیاے رخصت ہوئے تو کیا چھوڑ گئے؟ جب پیغبراس دنیا سے گئے تو آپ کی ایک ہی جی تھی۔ معمول کےمطابق ہرانسان انسانی جذبات کے تحت اوراگران معیارات کی پیروی کرے آخر کار اُن کی بیٹی ہیں'اُن کا ول جاہتا ہوگا کہ اُن کے لئے پچھے سرمایہ مثلاً مکان اور سامانِ زندگی فراہم كريں ليكن إس كے برنكس ( جوتا كيا ہے كد ) ايك دن آب فاطمة كے كھر ميں آتے ہيں و كھتے میں کہ فاطمہ کے ہاتھ میں جا ندی کا ایک کڑا ہے اور ایک رنگین پردہ بھی لٹکا ہوا ہے۔حضرت فاطمہ ے غیرمعمولی محبت کے باوجود آ مخضرت کے بے کوئی بات کے بغیر مطے جاتے ہیں۔حضرت فاظمة نے محسوس کرلیا کہ باباس حد تک چیزوں کو بھی ان کے لئے پیند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لئے کہ بیدہ دور ہے جس میں اہل صفقہ موجود ہیں۔ زہرا جو ہمیشہ ایٹار کی عادی رہی ہیں اوراسے پاس موجود تمام مال دنیاد وسرول کو بخش دیا کرتی ہیں پیغیرے واپس گھر پہنچنے سے پہلے ہی فوری طور پر ہاتھ سے جا عدی کاوہ کر ااوروہ ریکنن پردہ اتارکر کس کے ہاتھ رسول اکرم کی خدمت میں بھیج دی ہیں۔اے اللہ کے رسول کی چیزیں آپ کی بٹی نے بھیجی ہیں اور عرض کیا ہے کہ جس کا م کو بھی آپ خیر بچھتے ہوں ان چیز وں کوأس میں استعمال کر لیجئے۔اس موقع پر نبی اکرم کا چیرہ کھل اٹھتا ہے ادراس طرح کا جملہ ارشاد قرماتے ہیں کہ: اس کا باباس پرقربان ہو۔

حصرت فاطمة كى شادى كى رات ہے۔ فاطمة كے لئے شب ز فاف سے بيرا بن كے طور پرصرف ایك نیالباس فریدا گیا ہے ایک لباس اُن کے پاس پہلے ہے موجود تھا۔ شب ز فاف ایک سائل آپ کے دروازے پرآتا ہے اور صدالگاتا ہے: میں بےلہاس ہون اکوئی ہے جو میرے لئے لہاس کا انتظام کرے؟ وہاں موجود و در سے لوگ اس سائل کو پکھ دینے کے لئے اس کی جانب متوجہ فیس ہوتے ۔ فاطمہ جواس گھر کی دلہن ہیں اور جو دلہن بن بیٹے ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ کسی نے سائل کو جواب فیس دیا فوراً کیلے ہی اٹھ کر تنہائی ہیں جاتی ہیں اور وہ نیالہا س اتار کر اپنا پر اتالہا س سائل کو دے دیتی ہیں۔ جب آپ وائیس آئی ہیں تو لوگ ہو چھتے ہیں کہن لیتی ہیں اور وہ نیالہا س کہاں گیا ؟ (فرمائی ہیں ۔ جب آپ وائیس آئی ہیں تو لوگ ہو چھتے ہیں کہاں گیا ؟ (فرمائی ہیں) میں نے اے راہ خدا ہیں وے دیا۔

یہ چیزیں فاطمہ کے لئے کوئی عظمت اورا بمیت نہیں رکھتیں؟ الباس کیا ہوتا ہے؟ اتکا فات اور و بدید کیا چیز ہے؟ ا

فاظمۃ اگر فدک کے حصول کی کوشش کرتی ہیں تو وہ اس لئے کہ اسلام حق کے مطالبے کو واجب جھتا ہے 'وگر نہ فدک کے لئے زبر ٹی ہوتیں اور ظلم اور جست ہے 'الکی کونکہ اگر آپ فدک کے لئے زبر ٹی ہوتیں اور ظلم تبول کرنا ہوتا 'ظلم کے آگے جھکنا ہوتا 'وگر نہ فدک جیسے سیکڑوں انہوں نے راہ خدا ہیں وے دیئے تسے ۔ کیونکہ ظلم تبول نہیں کرنا چاہئے' اس لئے فاظمۃ اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں بعنی فاظمۃ کے لئے فدک کی اہمیت اس اعتبار ہے تھی کہ دو ان کاحق تھا نہ کہ اقتصادی اور مادی اعتبار ہے۔ اقتصادی اور مادی اعتبار ہے اس کی اہمیت صرف اتنی تھی کہ اگر فدک ہمارے پاس ہوتو ہم دوسروں کی مدوکر سکتے ہیں۔

جی ہاں 'پینسی فاطمۃ کی شب عروی۔ لیکن فاطمۃ نے اپنی وفات سے پہلے خصوصی طور پر صاف سخرالباس زیب تن کیا تا کہ ان کا احتضار اس حالت میں ہو۔ اساء بنت عمیس کہتی ہیں: ایک دِن (اب یاو فات رسول کے پچھٹر ون بعد یا پچانو سے دِن بعد ہو) میں نے دیکھا کہ گویا آج بی لیک کی حالت پچھ بہتر ہے آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور بیٹھ گئیں' پجراٹھیں اور عسل کیا اور اسکے بعد فرمایا: اساء! میراوہ صاف سخرالباس لے آؤ۔ (۱) اساء کہتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوئی کہ الحمد للہ

ا۔اساوخادمہ وغیر نہیں تھیں۔ وہ پہلے آپ کی چی تھیں ایعنی پہلے حضرت جعفر (طیار) کی (بقیہ عاشیہ ایکے صفحے پر )

گویابی بی کا حال کچوبہتر ہے۔ لیکن بی بی نے ایک جملے فرمایا جس سے اساء کی تمام امیدی فوٹ
گئیں۔ فرمایا: اساء! میں ابھی روبہ قبلہ لیٹ جاؤں گئ تم یکھ دیز کچھ لیے کچھ لیکھ میرے ساتھ
بات نہ کرنا : جب پچھ دیرگز رجائے تو جھے آ واز وینا اگر تم دیکھو کہ میں نے جواب نہیں دیا تو بچھ
لینا کہ وہ میری موت کا لیحہ ہے۔ بیوہ مقام تھا جہاں اساء کی تمام امیدیں ٹوٹ گئیں۔ زیادہ دیر نہ
گزری تھی کہ اساء نے چیخ بلند کی اور حفزت علی کی تلاش میں نکل کھڑی ہو گیں آ واز دے کرعائی کو
مسجد سے بلایا اور حسنین بھی آ گئے۔

ولا حول و لا قومة ألا بماليلَّه العلى العظيم و صلى اللَّه على محمد و آله الطاهرين.

باسمك العظيم الاعظم الاجلَ الاكرم يا الله ...

بار الہا! جمیں اسلام اور قرآن کا قدر دان بنا۔ ہم سب کو عمل کی توفیق اور خلوص نیت عطا فریا' اپنی محبت اور معرفت کا نور ہمارے دلول میں روشن فریا۔ ہمارے دلول کو اپنے نبی اور آل نبی کی محبت اور معرفت سے منور فریا۔ ہمارے مرحومین کو اپنی عمایت اور دجت میں شائل فریا۔

و عجّل في قرج مولانا صاحب الزمان. ☆☆☆

(بقیہ پچھلے سنچ کا حاشیہ) زوج تھیں اور اس وقت حضرت زہراکی چی ہوتی ہیں۔ حضرت جعفر کے بعد وہ حضرت ابو بکرکی زوجہ ہو کیں۔ حضرت ابو بکر کے بعد اور حضرت ابو بکرکے زوجہ ہو کیں۔ حضرت ابو بکر جو انتہائی جلیل القدر انسان ہیں انہی اساء کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت علی نے اساء سے شادی کرلی اور اس طرح تھے بین المی کرا ہیر الموشین کے مشہ ہولے بیٹے بین سے اور ان کی تربیت امیر الموشین نے کی۔ وہ ولائے امیر الموشین رکھتے تھے۔ غرض یہ کہ اساء ایک عظیم خاتون ہیں۔ جب وہ حضرت ابو بکرگی بیوی تھیں اس وقت بھی وہ ولائے تالی رکھتی تھیں اور خاندان علی کی عقیدت مند تھیں شد کیا ہے شو ہر کے خاندان کی۔

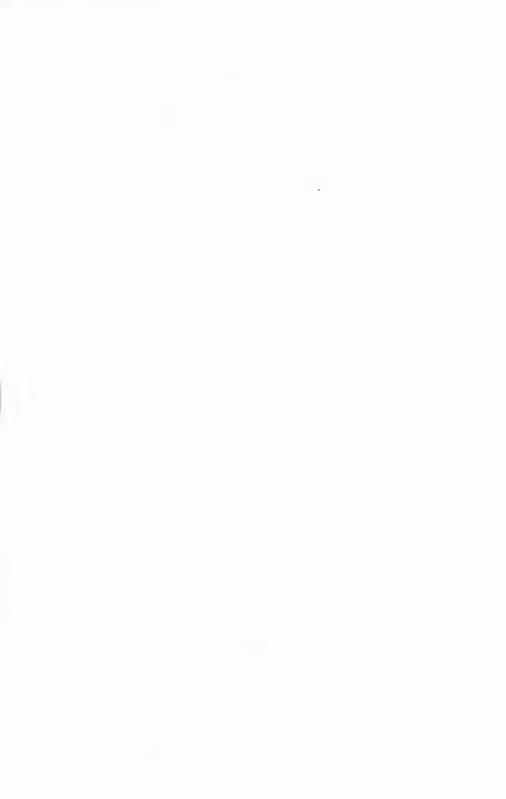

چونتھی نشست



ذریعے کے استعال کی کیفیت

# ذریعے کے استعمال کی کیفیت

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحسد للله رب العلمين بارئ الخلائق اجمعين. و الصلوة و السلام على عبد الله ورسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سرة و مبلغ رسالاته سيدنا و نبينا و مولانا ابى القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَبَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللهُ وَ الْيَوْمُ الْاَحِرَ وَ ذَكَرَ اللهُ كَثِيرًا"(1)

ایک اور مسئلہ جورسول الندسلی الندعلیہ وآلہ دسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے وہ ہے'' ذریعے سے استفادے کی کیفیت''۔سب سے پہلے تو انسان کواپنے اہداف میں مسلمان ہوتا چاہیے۔ یعنی اس کا مقصد مقدس بلند اور الٰہی ہو۔اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کوان اہداف کے حصول کے لئے ذریعے کے استعال میں بھی بچامسلمان ہونا چاہئے۔ بعض اوگ ہدف ومقصد کے اعتبارے مسلمان ٹبیں ہوتے 'بینی زندگی میں ان کا مقصد صرف کھا نا' چینا' پہننا ادر لذت اٹھا ناہوتا ہے واحد مقصد جس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں' وہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے زندگی گز اریں تا کہ زیاوہ سے زیادہ تن آسانیاں حاصل ہوں۔ درحقیقت ان کے مقاصد ایک حیوان کے مقاصد ہے آگے نہیں بڑھتے۔

ایسے لوگوں کو منصرف مسلمان نہیں کہا جاسکتا' بلکہ انہیں انسان بھی نہیں کہا جاسکتا۔ ایک انسان کو انسان ہونے کے ناطع حیوانی شہوات کی حدول سے بالاتر ایک مقصد کا حامل ہونا چاہئے ۔ اورا گرانسان سچامسلمان ہو' تو اس کے تمام اہداف ومقاصد کا خلاصدایک کلے میں ہوجاتا ہے اوروہ ہے خدااور خوشنود کی خدا۔

ا گلے مرحلے ہیں انسان مجود ہے کداپنے پاک مقدی اور ہلند مقاصد کے حصول کے لئے کچھ ذرائع ہے استفادہ کرے۔ جو سئلہ یہاں در پیش ہے 'وہ یہ ہے کہ کیا مقصد و ہدف کا محض انسانی یااس سے بڑھ کراس کا البی ہونا کافی ہے ؟ اگر مقصد البی ہوئو پھر {اسکے حصول کے لئے } جو بھی ذریعہ اختیار کیا جائے' کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس مقدس مقصد { کے حصول } کی خاطر ہر ذریعے سے کام لیا جا سکتا ہے؟

بالفرض ہمارامقصدا یک مقدس مقصد ہے۔ کیا مقدس مقصد کے لئے ہر ذریعے سے استفادہ کیا جاسکتا ہے؟ خواہ وہ ذریعہ غیرمقدس اور نا پاک ہی کیوں نہ ہو یانہیں مقدس مقصد کے لئے مقدس ذریعہ ہی استعمال کرنا چاہئے غیرمقدس اور نا پاک ذریعے نہیں۔

اب ہم پچھٹ لیں ذکر کرتے ہیں تا کہ بات واستح ہوجائے۔

تبليغِ دين کے لئے ناجائز ذریعے کااستعال

ہمارامقصدوین کی تبلیغ ہے۔اباس ہے بہتر {مقصد} تو کوئی ہونہیں سکتا۔ایک مرتبہ ہمارا کوئی ذاتی کام ہوتا ہے ہم ایک کام خودا ہے لئے انجام دینا جا ہے ہیں'اپنی رفاہ ادرا پنے فائدے کے لئے کرنا چاہتے ہیں۔اس صورت میں تو بالکل داشتے ہے۔لیکن اگرہم چاہیں کہ کوئی کام اپنے لئے نہیں' بلکہ دین کے لئے انجام دیں' تو کیا اس صورت میں اس کام کی انجامہ ہی کے لئے ہمارا کسی بھی ذریعے سے استفادہ کرنا جائز ہوگا؟

اگرہم اپنے ذاتی فائدے کے لئے کوئی کام کرنا چاہیں۔ مثلاً جب میرا کام روپے بیسے کی وجہ سے یا گرہم اپنے ذاتی فائدے کے لئے کوئی کام کرنا چاہیں۔ مثلاً جب میری مشکل کوهل وجہ سے یا گئے جاؤں ( کیونک آپ میری مشکل کوهل کر سکتے جیں )اورا پی مشکل کوهل کرنے کے لئے دوچارجھوٹ گھزلوں تو اس موقعے پر ہرکوئی جھے ملامت کرے گا کہیں گے اسے دیکھوا پنا مسئلہ کل کرنے کے لئے چاہوی کررہا ہے خوش آ مدکررہا ہے جھوٹ بول رہا ہے خوش آ مدکررہا ہے جھوٹ بول رہا ہے خوش آ

٥- (ايراني كرنبي)

ليتاہے۔

اباے ہم کیا کہتے ہیں؟

شاید بہت ہے لوگ اس کا م کومقد س بچھتے ہوں اورا ہے ایک قتم کی قربانی قرار دیتے ہوں ا کہتے ہوں کدد کیھئے یہ بچارہ اپنے لئے تو یہ سب بچھٹیں کر دہا میج سے شام تک مجد کے لئے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ دیکھئے فیخض اس کام کے لئے کیا بچھٹیں کرتا؟ اجس کسی کے بھی پاس جاتا ہے۔ جس طرح ہے بھی ہوتا ہے بالا خراس مجد بی کے لئے چسے لاتا ہے۔ واقعاً یہ ایک ایٹار وقربانی کرنے والدانسان ہے۔

يكل درست ب يأنيس؟ بدايك مسكدب

حديث گھڙنا

ایک اور شخص (ایہا تاریخ میں ہوا ہے) لوگوں کی ہدایت اوراُن کی رہنمائی کے لئے بیغیریا
امام سے کوئی حدیث گھڑلیتا ہے طالا نکداس کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی 'بلکہ وہ لوگوں کی ہدایت
کرنا چاہتا ہے 'لیکن سوچنا ہے کہ اگر لوگوں کے لئے تیغیر یا امام سے کوئی حدیث نقل کردئ تو
لوگ بہتر طور پر قبول کرلیں گے مشلا (دل میں کہتا ہے) لوگ جواتی غیبت کرتے ہیں اور بیہودہ
با تیس کرتے ہیں انہیں غیبت اور بیبودہ باتوں ہے رو کئے کے لئے بہتر ہے کہ میں فلال دعا کی
فضیلت ہیں ایک حدیث گھڑ لول 'تا کہ لوگ میہ حدیث دیکھیں اور پھر بیہودہ باتوں اور غیبت کی
بجائے دو دعا پڑھیں' یا قرآن کے ثواب کے بارے میں کہوں کہ قرآن کی فلاں سورت کو اگر

کیا پیکوئی متحسن عمل ہے؟

بياليك مئله ہے۔

مقصد نیک ہے' لیکن ایک آ دمی جھوٹ بول کر یا جعلی حدیث کے ذریعے اس نیک مقصد کو حاصل کرنا حیا ہتا ہے۔

#### كيابدورست ب؟ يانيس درست نيس ب؟

تاریخ میں بہت ہےلوگوں نے بیکام کیا ہے۔ایک حدیث ہے جے تفیر کی زیادہ تر کتابوں میں تکھا گیا ہے؛ بظاہر مجمع البیان کے مقدے میں بھی ہے اور میں نے اے بار ہا کتابوں میں پڑھا ہے۔اس حدیث کوقر آنی سورول کی قرائت کے خصوص فضائل کے بارے میں اُبھی بسن محص فی کرتے ہیں مثلاً سور وست اسم کی قرآت کے لئے خاص فضیلت کا ذکر کرتے ہیں سورة هَلُ آنينكَ حديث الْغَاشِيَة ك ليَ قضيات اورووس عدّواب كاسورة لمّم يَكُن الَّذينَ تحفَرُوا كے لئے ايك اورثواب كا سورة بقره كے لئے آيك اورثواب كا سورة آل عمران كے لئے ایک اور ثواب کا۔ ہرایک کے لئے ایک بات کھی ہے۔ بیرسب پیغیمرا کرم ہی ہے روایت کی گئی میں۔ایک آ دی اُس شخص کے باس گیا جوان کی روایت کرر ماتھا' اوراس ہے یو چھا: آخر کیا دجہ ہے کہ صرف تم ہی نے ان احادیث کوروایت کیا ہے تمہارے علاوہ کسی ایک شخص نے بھی ان کو روایت نمیس کیا؟ کہنے نگا: اگر کچ ہوچھتے ہوتو حقیقت یہ ہے کہ ان احادیث کو میں نے رضائے البی کے لئے گھڑا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور زمانۂ جا ہلیت کے افسانے اور تاریخ بیان کرتے ہیں اور جاہلیت کے اشعار پڑھتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کا وقت ضائع ہورہا ہے۔اس کئے میں نے اس بیبودہ کام کی جگدلوگوں کو تلاوست قرآن کی طرف ماکل کرنے کی غرض سے ان احادیث کو پیغیبرا کرم کی زبان نے نقل کردیا' اوراس میں کوئی برائی نہیں! دوسراآ تا ہاور فلال مقصد کے لئے ایک خواب گھر لیتا ہے اور بھتا ہے کہ اس خواب کے ذر يعلوگون كى بدايت كرر ما ب\_\_

کیا بیکام درست ہے کہ انسان نیک مقصد کے لئے ٹاجائز ذرائع استعال کرے؟ نہیں ً ب غلط کام ہے۔

یہ بات پہلے بھی میرے ذہن میں یار بارا آئی تھی آئے ہی جب میں اس حوالے سے تغییر المیز ان کا مطالعہ کرر ہا تھا' تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے تبلیغے نبوت کے آ داب میں' جنہیں انہوں نے قرآ ن سے اخذ کیا ہے {بیان کیا ہے} کہ مجموعی طور پرتمام انبیا' جن میں رسول اکرم بھی شال ہیں کن آ داب کا خیال رکھا کرتے تھے۔ان آ داب میں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہمیاً کی سیرت ادرروش بیٹھی کہ دومتن تک جننچ کے لئے ہرگز باطل سے استفاد ونہیں کرتے تھے میں تک وینچنے کے لئے خووش ہی سے استفادہ کرتے تھے۔

### كيا قرآني داستانيس غير حقيقي بين؟

مصرے تعلق رکھنے والے پچھاوگوں نے بعض قر آئی واستانوں کے بارے میں ایک فضول
بات کہی ہے ( جو کبھی کبھی مصر کے علاوہ دوسرے مما لک کے لکھنے والوں کے بیہاں بھی ملتی ہے )
{الن کا کہنا ہے } کہ فلال واستان و نیا کی تاریخ ں میں کبیں نہیں ملتی ۔ ٹھیک ہے نہیں ملتی 'لیکن کیا
و نیا میں واقع ہونے والے تمام حوادث تاریخی کتابوں میں موجود ہیں؟! جو تاریخی کتابیں آج
مارے پاس موجود ہیں وہ تقریباً تین ہزار سال پہلے کی ہیں ۔ لیمن اسلام سے تقریباً چودہ سوسال
پہلے سے { تعلق رکھنے والی} و نیا کی تاریخ کے بارے میں یہ بات کمی جاسکتی ہے کہ وہ کسی حد تک
واضح ہے اس سے پہلے کی کوئی ورست تاریخ جمیں و نیا ہیں نہیں ملتی ۔ چار پا پی ہزار سال پہلے کی
تاریخ کوز مانڈ قبل از تاریخ کہا جا تا ہے۔

کچھلوگوں نے بعض قرآئی تصوں کے بارے میں کہا ہے کہ قرآن کا مقصد نیک ہے وہ (ان) تصوں کو تھیدت حاصل کرنے اور عبرت کے لئے نقل کرتا ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب تو ہے ہیں جو دافقہ نگاری کرنا چاہتی ہو قرآن دا تعات کو تھیدت کے لئے ذکر کرتا ہے۔ جب مقصد وعظ وقیدت ہے نئے پھراس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو واقعہ قرآن مجید نقل کرتا ہے دہ داقع ہوا ہو ایس نے اسے نتیج کے حصول کے لئے ایک داستان کی صورت میں نقل کیا ہو۔ کیا ایسائیس ہے کہ دنیا کے بہت سے حکمانے جائوروں کی زبان سے انتہائی عظیم تھیدتیں بیان کی ہیں جن محملتی متعلق میں اور وار در دمنے کی داستان کی داستان کی ہیں جن میں ہے کہ مثل فرگوش نے متعلق میں اور ہوتی ہیں اور اور لومڑی سے بول بولا کی فرقر گوش کو دسے داری دی گئی میں ہوتا ہے جیں کہ انسان کو عاقل اور ہوشیار ہوتا جا ہے اور جسامت اور طاقت عقل وغیرہ۔ جب کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو عاقل اور ہوشیار ہوتا چاہئے اور جسامت اور طاقت عقل وغیرہ۔ جب کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو عاقل اور ہوشیار ہوتا چاہئے اور جسامت اور طاقت عقل وغیرہ۔ جب کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو عاقل اور ہوشیار ہوتا چاہئے اور جسامت اور طاقت عقل وغیرہ۔

فکراور ہوشیاری کی برابری نہیں کر علی تو کہتے ہیں کہ خرگوش اپنے اس چھوٹے ہے جہم اور کم طاقت کے باوجودا سے بڑے اور کا تقور شرکو آخر کا رکتو ہیں ہیں معلق کر دیتا ہے۔ اس بات کو وعظ وفقیحت کے باوجودا سے بڑے گئے کوئی شیر اور خرگ اور خرگوش ہواور انہوں نے آپس میں کوئی گفتگو کی ہو یعض نے تعوذ باللہ سے کہتے کی کوشش کی ہے کہ اس بات کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں کہ ہم قر آئی قصوں کے بادے میں اس اعتبارے خور کریں کہ آیا قصوں کے بادے میں اس اعتبارے خور کریں کہ آیا قر آئی قصوں کے بادے میں اس اعتبارے خور کریں کہ آیا قر آئی قصوں کے کا دھے ہیں۔

لیکن میدانتهائی فضول بات ہے۔ محال ہے کہ ادبیاً اپنی منطق نبوت میں ایک حقیقت کے لئے نعوذ باللہ ایک ایس بات کو جو واقع نہیں ہوئی اور ایک جھوٹ کو تمثیل ہی کی صورت میں سمی بیان کریں۔

دنیا کی ادبیات (literature) میں یہ باتیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ جن لوگوں نے جانوروں کی زبان سے گفتگو بیان کی ہے ان کے علادہ بھی ان لوگوں نے جنہوں نے جانوروں کی زبان سے گفتگو بیان نہیں بھی کی انہوں نے بھی (تمثیل سے استفادہ کیا ہے )۔ جی سعدی کی بھی داستانیں جو گلتان اور بوستان وغیرہ میں آئی ہیں اُن کے بارے میں پھینیں معلوم کداُن کی کوئی تاریخی اہمیت ہے بھی یا نہیں اور ان میں سے بہت سیوں کے بارے میں یقیناً شہد پایا جاتا تاریخی اہمیت ہے کہ در مقیقت کہائی خودا تی تر دید آپ کردہی ہوتی ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ جب میں ہمیدوستان میں تھا تو سومنات کے مندر میں گیا وہاں زند (پارسیوں کی مقدس کتاب) اور پازند کی ایک تفسیر کی جاری تھی جاری تھی ہے ہوں کو تو زا ایسا کیا ویسا کیا۔ بنیا دی طور پر بھی معلوم نہیں کہ معدری اپنی زندگی میں دہاں گئے بھی تھے یا نہیں۔ اورا گروہ سومنات کے مندر کے بھی معلوم نہیں کہ سعدی اپنی زندگی میں دہاں گئے بھی تھے یا نہیں۔ اورا گروہ سومنات کے مندر کے بھی معلوم نہیں کہ سعدی اپنی زندگی میں دہاں گئے بھی تھے یا نہیں۔ اورا گروہ سومنات کے مندر کے بھی شوں تو دہاں زنداور پازندگیا کررہی تھیں؟ ایادہ کہتے ہیں: جب میں کاشغر میں تھا تو میں نے ایک سے بیکو کو دیکھا جو تو کی کتاب پڑھ رہا تھا میں ہے اس سے یہ کہا اورا اس نے جمعے یہ جواب دیا۔ نہیں سعدی کا مقصد وہ تھیں جب جو وہ کرنا چا ہے ہیں۔ وہ سلطان محمود اورایاز کی زبان سے بیکھیں تھیں بیان کرتے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔

قرآن جید نی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماطہ ارتیابیم السلام اور وہ لوگ جواس متب کے رہیت یافت افراد جیں محال ہے کہ وہ پاکیزہ مقصد کے لئے ایک غیر پاکیزہ چیز ہے شلا ایک کھوکھلی چیز ہے ایک باطل چیز ہے ایک ہے جھتیقت چیز ہے خواہ وہ ایک تمثیل ہی کیوں نہ ہو استفادہ کریں۔ بہی وجہ ہے جو جمیں اس بارے بیں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی تمام داستا نیں مصرح ہے قرآن نے بیان کی جیل عین حقیقت ہیں۔ وہ داستان جوقرآن نے نیان کی جیل عین حقیقت ہیں۔ وہ داستان جوقرآن نے نیقل کی جم طرح ہے قرآن نے بیان کی جیل عین حقیقت ہیں۔ وہ داستان جوقرآن نے نیان کی جیل میں اس میں اس کی تاکید تا اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ونیا کی تاریخوں میں اس کی تاکید تاقی کی اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ونیا کی تاریخوں میں اس کی تاکید تالی کے انہوں ہے انہوں نے اس بات کی دلیل ہے تا اس بات کی دلیل ہے تا بیت کیا ہے کہا ہوں کے استفادہ کیا ہو۔ کہ لیا جاتی کہا تو انہوں نے اسے مقدس مقصد کے لئے بھی کسی غیر مقدس چیز ہے استفادہ کیا ہو۔

### جةت پينداورقدامت پيندعلا كے درميان مشہور دوباطل خيالات

اس حوالے سے ایک بات ہمارے متجد دین (modernist) کے بیہاں مشہور ہوگئی ہے اور ایک بات ہمارے متجد دین (modernist) کے بیہاں مشہور ہوگئی ہے اور ایک بات ہمارے متحد مین کے بیبال اور ان دونوں ہی نے حقیقت کو ایسا نقصان پہنچایا ہے جے خدائی جانتا ہے۔ وہ بات جوجد ت پہندوں کے بیبال بیان کی جاتی ہے اور اس پر بہت زیاوہ زور بھی دیا جا تا ہے وہ فرگیوں سے لی گئی ہے اور اے مصری اس قاعدے اور ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں: المغایب کُنبر را المقبادی ۔ لینی مقصد ذر لیج کوجواز فراہم کردیتا ہے۔ البنزا کوشش کردکتہ ارامقصد نیک ہو۔ اپنے نیک مقصد کے لئے متم ہر ذر لیع سے حتی نا جائز ذر لیع سے بھی استفاوہ کرسکتے ہو۔

اور جوچیز ہمارے قدامت پہندوں میں کسی حد تک عام ہوگئ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں (البتہ) بیرحدیث ہے اور حتی شنخ انصاری رضوان اللہ علیہئے ''مکاسب محرمہ'' میں انے نقل کیا ہے اور دومقامات پڑنقل کیا ہے ایک مقام پرتغیر نہیں کی ہے لیکن دوسرے مقام پرتفسیری ہے۔وہ صدیت ہیہ ہے کہ اگرتم بدعت کرنے والوں کود کیمو یعنی ایسے افراد کود کیموجو
دین میں بدعت پیدا کرتے ہیں فیاہٹ کھٹے۔ (ا) جولوگ دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں ایعنی وہ
افراد جودین میں ایسی چیزیں بنا کر داخل کرتے ہیں اورائی چیزیں لاتے ہیں جودین کا حصیفیں
ہیں۔ اِڈ خال مَسَا فَیْسَسَ فِی اللّذِینِ فِی اللّذِین کو بدعت کہتے ہیں ایعنی کوئی شخص ایک ایسی چیز
کولا کر جودین کا حصر نہیں ہے دین کے نام سے دین میں واخل کردے اس اندازے کہ لوگ سے
سمجھیں کہ ید دین کا حصر ہے۔ اس کے برنکس بھی ہے۔ ایک الیسی چیز جودین کا حصر ہے اسکے
ساتھ ایسا کام کریں کہ لوگ ہجھیں کہ بید مین کا حصر نہیں ہے۔ وونوں صور تیس بدعت ہیں۔ (اس

#### بدعت اوراختر اع

آج کل''اختراع'' کو'' برعت'' کہاجاتا ہے۔ وین کے علاوہ ووسرے معاملات میں اختراع '' کو'' برعت'' کہاجاتا ہے۔ وین کے علاوہ ووسرے معاملات میں اختراعات میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک انسان شاعری میں مخترع بننا چاہتا ہے' ایک انسان ہنر میں مخترع ہوتا چاہتا ہے' کوئی حرج نہیں ہے۔ میں مخترع ہوتا چاہتا ہے' کوئی حرج نہیں ہیں۔ حتی کیکن دین میں اختراع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ دین لے کرآنے والے ہم نہیں ہیں۔ حتی اما ہے بھی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ دین کے کرآنے والے ہم نہیں ہیں۔ حق کی پیلیس کے اما ہے بھی دین کے کوئی دین کے کہا کا مخزن ہیں۔ جو کی پیلیس کے فیلیس کے فیلیس کی دین کے کہا کا مخزن ہیں۔ جو کی پیلیس کے فیلیس کے فیلیس کے فیلیس کی کا مخزن ہیں۔ جو کی پیلیس کے فیلیس کی کوئی کا کوئی کی کرائے ہیں۔ جو کی کی کوئی کی کرائے ہیں۔ اما ہے بیان کرتے ہیں )۔

خود وَیْفِیر بھی دین (ایجاد کرکے) خبیں لائے ہیں۔خدا پیفیر کو بھی فرشتے کے ذریعے اور بھی فرشتے کے بغیر دین کی وقی کرتا ہے پیفیر لوگوں تک پہنچا تا ہے اور اس سب کوایک ساتھ امام کے لئے بیان کرتا ہے۔ حتی پیفیر بھی دین کو (ایجاد کرکے) خبیس لائے ہیں۔

دین میں اختر اع خلط ب بدعت ہاور حرام ہے۔ ہال نے استباط (deduction) کرنا درست سے یہ اختر اع نہیں ہے۔ اخباری حضرات اجتباد کواختر اع تصور کرتے

ا\_توانیس مبہوت کردو۔

" مَنْ زَارَ مُبْدِعاً (مُبُعَدِعاً) فَقَدُ خَرَّبَ الدِّينَ."

جو شخص کسی بدعتی ہے ملنے کے لئے گیا' اُس نے دین کو ہر یا دکر دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص دین میں کوئی بدعت پیدا کرتا ہے' تو دوسروں پراس ہے میل ملا قات حرام ہے ایسے شخص کے ساتھ میل جول رکھنا تک حرام ہے۔

بہر حال اوقی افراد کے بارے میں ایک صدیت ہے ، جس کے خمن میں کہا گیا ہے کہ جب بھی تم بدعت ایجاد کرنے والوں کو دیکھونو "فیاھتو کھنے." ''باھتو کھنے '' یے ' بیکھت '' سے نکلا ہے اور سید و مقامات پر استعمال ہوتا ہے ایک بہوت کرنے ' شکست دینے اور شخیر کردینے کے محنی میں اجبیا کہ خود قرآ ان مجید میں آیا ہے کہ حضرت ایرا تیم علیہ السلام نے اپنے زیانے کے جہارے بھی است کی منطق کے مقابلے میں زیج ہوگیا ' بحث و مباحث کیا اور آخر کار فابھت السلائی تک فرز ، وہ ایرا جہتم کی منطق کے مقابلے میں زیج ہوگیا ' بھی میں جو گیا ۔ اور دوسرے بہتان لیمنی جموٹ گھڑنے کے معنی میں جس

کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آیت سُنے حانک هلدا بُهُنانَ عَظِیْم میں بہتانِ عظیم لینی بڑے جھوٹ کے معنی ہیں آیا ہے۔ شخ انساری وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر بدعت کی بنیادر کھنے والوں سے سامنا ہوئو باہستو ہے گھنے معنی وطسطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرؤ ، آئیس مہوت کردؤ جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے کے جہار کے ساتھ بحث ومباحثہ کیا تھا اور اسے مہوت کردیا تھا۔ فَبُهتَ الَّذِی تُحَفَّرَ،

بدعت گزاروں کا مقابلہ منطق کے ساتھ کروٴ تا کہ لوگ جان لیں کہ یہ بدعتی ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ان کے ساتھ بحث ومباحثہ کرواورانہیں شکست سے دوجیار کردو۔

پھولوگوں نے اس حدیث ہے اس طرح استفادہ کیا ہے کداگر بدخی لوگوں ہے سامنا ہوتو جھوٹ بولنا جائز ہے' اُن کی طرف جو ہات منسوب کرنا جا ہوکر دو جوجھوٹ بولنا جا ہو بول دو۔ یعنی بدختی افراد کی سرکو بی کے لئے' جوا یک مقدس مقصد ہے' اس ناجائز ذر سعے' یعنی جھوٹی نسبت دیئے ہے استفادہ کرو۔ اس طرح اس بات کا وائزہ مزید پھیلتا جاتا ہے۔ معقول لوگ بھی ایسی بات نہیں کرتے' جبکہ نامعقول لوگ بہانہ تائی کررہے ہوئے جیں۔

نفس کی جالبازیاں بجیب ہیں!نفس آمارہ کی مکاریاں بجیب ہیں! بھی بھی انسان کانفس الی مکاریاں کرتا ہے کہ دہ خود بھی نہیں سجھ پاتا۔ مثلاً پنجیبرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت کی شب ہے اور جشن منعقد کرنا جا ہتا ہے شہ مسرت ہے اب کیونکہ خوثی ومسرت کی شب ہے الہٰذا فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خوثی کی رات ہے تینجبر کی ولا دت کی شب ہے کیا کوئی مضا اُفتہ ہے؟ این تو نبی اگر م کی خاطر میکا م کررہا ہوں!

ایک داستان ہے اس کا تعلق اُس زمانے ہے ہے جب ایک ' شاہی' (۱) کی اہمیت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص شراب کی دکان پر گیااور دکا ندار سے ایک شاہی کی شراب طلب کی۔ دکا ندار نے کہا کہ ایک شاہی کی تو شراب نہیں آتی۔ کہنے لگا جتنی آتی ہودے دؤ آخر ایک شاہی بھی پھھنہ

ا\_{الكِفَريم اولُ الرانُ سَك\_)

بعض لوگ برستی کے لئے بہانے کی حال میں رہتے ہیں 'پھر برستی اُن کی ذے واری ہوتی ہے۔ بس آ وارگی اور برستی کے لئے ایک بہانہ اُل جائے اُن کے لئے کا اُن ہے۔ کہتے ہیں:

ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ برخی افراد کے لئے جوول میں آئے جھوٹ گھڑلیں۔ اس کے بعد الیافرد} جس ہے بھی اے وائی وشنی ہؤاس کی طرف فوراً ایک جھوٹی نسبت دے دیائے اُس کی برایک تبہت لگا دیتا ہے اُس کی طرف فوراً ایک جھوٹی نسبت دے دیتا ہے اُس پر ایک تبہت لگا دیتا ہے کہ وہ برخی شخص ہے۔ با تیں گھڑنا 'تہمت لگا نااور جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے جسیں اجازت کی ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دین کی کیا در گھ بنتی ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دین کی کیا جہا ہے 'انگ خایات تُسَوِّر اُلْمَبادی. "مقصد نیک ہونا جائے جب بول دیل کی کیا جائے جب بول دیل اور جو ہماراول جا ہے بول دیل والے بول دیل اور جو ہماراول جا ہے کو ایم بولیں گے۔ پھر آپ دیکھی گا کہ دین کی کیا جالت ہوتی ہے؟!

ابو ہر میرہ اور بیاز فروش

جس زمانے میں ابو ہر رہ ہ معاویہ کی جانب ہے مکہ کے حاکم تضائی زمانے میں ایک شخص عکد ( بجی موجودہ عکمہ ) سے بیاز فروخت کرنے کے لئے مکما آیا۔ وہ بیاز کسی نے نہیں خریدی۔ بیاز یوں ہی پڑی رہی اسے کسی اور جگہ لے جانا بھی ممکن نہیں تھا، گری میں مزر ہی تھی۔وہ شخص ابو ہر رہ کے پاس گیا اور بولا: اے ابو ہر رہ اڈیک ٹواب کا کام کر بچتے ہو؟ کہا: کیما ٹواب؟ بولا: میں ایک

ا- { قران عهدة عاريس ارياني كرنسي كي ايك ا كالي تقى - }

مسلمان ہوں ' بھے بتایا گیا تھا کہ مکہ میں پیازئیس ہوتی اور مکہ کے لوگوں کو پیاز کی ضرورت ہے میرے پائی جتنا سر مابیتھا اُس سے میں نے بیاز خرید کی اورائے بہاں ہے آیا اب بہاں کوئی اُسان کو اُسے قرید ٹیس رہا اور پیاز خراب ہور تی ہے۔ تم ایک موس کی مشکل حل کر بچتے ہوا یک انسان کو سرنے سے بچا بچتے ہو۔ کیا تم یہ کام کر بچتے ہو؟ کہا: ٹھیک ہے ' بچتے کے دن نماز جعد کے وقت 'تم پیاز ایک مقررہ مقام پر لے آنا' کھر میں و کھولوں گا۔ اس دن جب تمام لوگ جمع ہو ہے تو ابو ہر بر میا ایک مقررہ مقام پر لے آنا' کھر میں و کھولوں گا۔ اس دن جب تمام لوگ جمع ہو گوا او ہر بر میا نے خطاب کر تے ہوئے کہا: اُٹھ الناس سیمنٹ میں خبیبی روسول اللہ ۔ {اے لوگوا} میں نے ایک حبیب رسول اللہ ۔ {اے لوگوا} میں فرمایا: مَن اَجَلَ بَسَسَلَ عَنَّ فِی مَکُمَّ فِی مَن حَبیب رسول اللہ نے کہا اُلگ کہا ہے کہ آپ نے فرمایا: مَن اَجَلَ بَسَسَلَ عَنْ حَبیب واجب ہے۔ {یہ وَ جَبَسُتُ لَلْهُ الْجَنَّةُ . چوکو کُل عک کی بیاز مکہ (ا) میں کھائے گااس کے لئے جنت واجب ہے۔ {یہ سنے کے بعد } ایک مطمئن تھا کہ بیان کہ ایک مطمئن تھا کہ میں نے ایک موٹن کی مشکل علی ہے ایک مسلمان تا جرکود یوالیہ ہونے ہے بھالیا ہے۔

ذراسو چنے کیا تی فیم کی حدیث کوان کا موں کے لئے ذرایعہ بنانا چاہے؟ اس کے بعدای حوالے سے کیا کی فیم سے بچانو ہے فیریں حوالے سے کیا کی فیم سے بچانو ہے فیریں ادر حدیثیں وہ ہیں جولوگوں نے اپنے فا کدے کے لئے گھڑی ہیں۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ پیفیر نے فرمایا: خیسو المفوی بنیکی قد بہترین قرید (اس ہیں گاؤں ادر شردونوں شامل ہیں) بہت ہے کہ جوم فرمایا: خیسو المفوی بنیکی قد ہے۔ بی اکر م کو بہت سے کیا مطلب کدوہ استے سارے مقامات کو چھوڈ موم کر کے کہنوں کہ خیسو المفوی بنیکی قد ہے۔ بی اکر م کو بہت سے کہا مطلب کدوہ استے سارے مقامات کو چھوڈ کر کے کہنوں کہ خیسو المفوی بنیکی قد کر کے کہنوں کہ خیسو المفوی بنیکی قد ہیں اور بم انہیں وکر کر نائیس چاہیے کی کہنوں اتنا جان لیے مقدم میں اور بم انہیں وکر کر نائیس چاہیے کی اتنا جان لیج کہاں تا جان لیج کہاں بیا کہ خوبی سا کہ جیسا کہ انہوں نے (علامہ طباطبائی) نے فرمایا ہے کہاں جو تا در تمام اخیل کی مجمومی سیرے کا حصہ مید ہا ہے کہ انہوں نے مقدم مقصر المعین حق

ا۔ خاص طور پر مکہ بیں کم کے سوااور کہیں تیں اوروہ پیاز بھی عکد کی ہونک کے سواسی اور جگہ کی تدہو۔

کے لئے کسی صورت باطل سے استفادہ نہیں کیا۔ حضرت علی اور ذریعے کا استعمال

حضرت على عليه السلام كي سياست بيس كيك كيون نبيس تقي؟ اس بيس كوئي شك نبيس كه أن كا مقصد نیک تفاراین عباس جیسے لوگ انہیں آخر کیا مشورہ دےرہے تھے؟مغیرة بن شعبہ جیسے لوگوں کی تجویز آخر کیا تھی؟ بہن مغیرة بن شعبہ جو بعد میں معاویہ کے خاص اصحاب اور حضرت علیٰ کے وشمنوں میں شامل ہوگیا تھا ہوا میرالموشین کی خلافت کے آغاز میں گفتگو کے لئے آپ کے پاس آیا پہلے بڑے ہی سیاسی انداز میں آپ کو پیمشورہ دیا کہ میراخیال ہے کہ آپ فی الحال معادیہ کے بارے میں کچھنہ بولیں 'حتی اس کی توثیق کردیں۔ بیٹی حکمرانی کے لائق دوسرے لوگوں کی طرح' نی الحال اسکی بھی توثیق کردیں اے نظر انداز کردیں تاکہ وہ مطمئن ہوجائے اور پھر جوں ہی حالات يرآب كى گرفت موجائ كاكب اے معزول كرديں حضرت في فرمايا: ميں ايها برگز نہیں کروں گا' کیونکہ اگر میں وقتی طور پرمعادیہ کی توثیق کر دوں' تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں معاویہ کو جاہے وقتی طور پر ہی سین حکومت کے لائق سجھتا ہوں جبکہ میں اے اس لائق نہیں سجھتا " اور میں اس بارے میں لوگوں سے غلط بیانی بھی نہیں کروں گا' زبردی بھی نہیں کروں گا۔ جب مغیرة بن شعبہ نے ویکھا کہ اس کی باتیں ہے اثر نابت ہور ہی ہیں' تو سمینے لگا کہ میں نے بھی غور کیا تھا توای نتیجے پر پہنچاتھا کہ آپ کواپیائی کرنا جا ہے' آپ حق بجانب ہیں۔ یہ کہہ کروہ چاہ گیا۔ ابن عماس نے کہا:اس نے جو پہلی بات کہی تھی وہ اس کے ول کی بات تھی لیکن اس نے جو دوسری بات کی دہ اس کی سوج نہیں تھی مغیرہ اس گفتگو کے بعد معاویہ کے یاس چلا گیا۔

حضرت على عليه السلام في كيون اس كى بات نبيس مانى؟

اس لئے کہ آپ انبیا کی راہ وروش پر چلنے والے تھے اوراس فتم کی سیاست بازیوں کے فق میں نبین تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر نا بغہ تھے عمر نا بغہ تھے ان کا یہ نا بغہ ہونا ای حوالے سے تھا کہ وہ اپنے مقصد کے لئے کوئی بھی ذریعہ استعمال کر لیتے تھے۔ کچھ لوگ کیوں ملنی کی سیاست کو قبول کرنائیں چاہتے؟ کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سیاست میں کچکٹیں ہے ان کا ایک ہدف ہے اور پچھ ذرائع ہیں۔ ان کا ہدف تق ہے جب وہ تق تک پہنچنا چاہتے ہیں او ہرگام پرا سے ذریعے سے استفادہ کرتے ہیں جوتق ہو تا کہ اس ہدف تن تک پہنچ جا کیں لیکن دوسرے لوگ اگر ہم سے فرض کرلیں کہ ان کا ہدف تق ہے تب بھی وہ ذرائع کو اہمیت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ مقصد نیک ہونا جا ہے۔

### رسول إكرم أورذ رائع كااستعال

رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان تین شرطوں میں ہے آخری شرط جو یہ ہے کہ تم فلاں بت کواپنے ہاتھوں سے نبیس تو ڑو گئے اس میں کوئی مضا نقد نبیس میں {اس کام کے لئے} سمی اورکو بھیج دوں گا۔لیکن تمہاری دوسری شرطیس محال میں۔

یعنی پیفیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگزیہ نہیں سوچا کہ ایک قبیلہ آ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے اس نے چالیس سال بت پرتی کی ہے ؛ چلوایک سال ادر کرنے د ڈایک سال بعد آ کے مسلمان ہوجائے ۔اگر آپ ایسا کرتے تواس کا مطلب بت پرتی کی تائید کرنا ہوتا۔ ندصرف ایک سال بلکداگروہ کہتے کہ یارسول اللہ! ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ صرف ایک دن اور بتوں کی بوجا کرنے و بتی کہ مرف ایک دن اور بتوں کی بوجا کمیں گے (اور پیٹیبر معاہدے کی روسے ایک دن کے لئے الیا کرنا تبول کر لیتے ) تو نی تبول کرنا محال تھا۔ اگروہ کہتے کہ یارسول اللہ! ہمیں اجازت و بیجے کہ ہارسول اللہ! ہمیں اجازت و بیجے کہ ہم ایک دن نمازنہ پڑھیں اسکے بعد مسلمان ہوکر نماز پڑھیں گے (اور یہ ایک دن نمازنہ پڑھیں اسکے بعد مسلمان ہوکر نماز پڑھیں گے (اور یہ ایک دن نمازنہ پڑھنا کرتے ہو) تو محال تھا کہ پینیبراس بات کی رضا مندی ہے ہو) تو محال تھا کہ پینیبراس بات کی اجازت دیتے ۔ پینیبر اس تھا دہ نہیں کیا کرتے تھے۔

### دین کےمفاد میں کوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھانا

میرے نزویک مب سے زیادہ عجیب بات میہ ہے کہ ناجائز ڈرائع کااستعال خود ایک علیحدہ مسئلہ ہے اس سے زیادہ حساس اور نازک بات میہ ہے کہ کیا حق کی خاطر لوگوں کی خفلت سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے؟

بانواس پہاڑ پر پینی میں 'تو اُن کا گھوڑ اتھک چکا تھااور دہ لوگ سر پر پینی گئے تھے'جب دہ اُنہیں کر فقار کرنے کے لئے اُن کے قریب آئے تو انہوں نے کہنا چاہا کہ''یاھو'' مجھے بنی پناہ میں لے لئے لیکن اسکی بجائے غلطی سے ان کے منہ سے اُکلا کہ''یا کوہ'' مجھے پناہ میں لئے لئے اور یوں کوہ (پہاڑ) نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا!

بحیب بات ہے۔۔۔تاریخ وحدیث ہمیں بتاتی ہے کہ امام بجاد سلام اللہ علیہ والدہ ماجدہ نفاس کی حالت میں ایعنی وضع حمل کے فور ابعد و فات پا گئی تھیں اور کر بلا کی جنگ میں موجود ہی تہیں تقلی سے اللہ اللہ کی حالت میں ایسانہیں ملے گا'جو یہ کہتا ہو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ (خواہ وہ فی فی شہر بانو ہوں یا کوئی اور خاتون) کر بلا میں موجود تھیں۔ یہ افسانہ سازوں کا بنایا ہوا ایک افسانہ ہے۔ یہ کھلوگ اس کے بھی معتقد ہیں۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا'جھوٹ ایک افسانہ ہے۔ یہ کھلوگ اس کے بھی معتقد ہیں۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا' جھوٹ ہے تو ہوا کرے' کیکن آخر کا رادگوں میں اس مارہ وجہ ہے جہالت و نا دانی کے سبب سے کہ کھی خوا فات کی وجہ سے' جہالت و نا دانی کے سبب سے کہ کھی خوا فات کی وجہ سے' جہالت و نا دانی کے سبب سے کہ کھی خوا فات کی باعث آخر کا را یک درست محقید ہے تک پہنچ گئے ہیں۔

کیاجمیں اس بات کاحق ہے کہ ہم اس کی تائید کریں؟ نہیں۔

امیرالمونین علیہالسلام کاوہ کلام جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں' اس میں ایک مکت تھا' جے عرض کرنا ہم بھول گئے تھے۔ جہاں آپ فریاتے ہیں :

"طِبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحُكَمْ مَواهِمَهُ وَأَحُمَىٰ مَواسِمَةُ."

استے بعدا سکے کی ذیل میں فرماتے ہیں:

" يَعضَعُ مِنُ ذَٰلِكَ حَيُثُ الْحَاجَةُ اِلَيْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمْيٍ وَ آذانٍ صُمِّ وَٱلْمِسَةِ يُكُمِ."(1)

ارنج البلافد قطيرا ١٠

پینجبرا کرم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم جو ذرائع اور جو دسائل استعال کیا کرتے ہے' کہیں تو طاقت اور داغنے کے اوزار کا استعال کرتے تھا اور کہیں مرہم کا۔ ایک مقام پرتندی اور نختی کاروب رکھتے تھا ایک جگہ زی کا لیکن دواسکے موقع محل ہے دانف تھے۔

اسکے بعد یوں بیان کرتے ہیں: جس مقام پر بھی ان ذرائع سے استفادہ کرتے تھے وہ لوگوں کی بیداری ادرآ گئی کی خاطر ہونا تھا۔ تلوار کواس مقام پر کام بین لاتے تھے جہاں لوگوں کو بیدار کرنامقصود ہونا تھا انہیں سُلا نے کے لئے اسے استعال نہیں کرتے تھے۔اخلاق کواس جگہ کام بین لاتے تھے جہاں وہ آ گئی اور بیداری کا سبب بنرآ تھا۔ تلوار کواس جگہ استعال کرتے تھے جہاں نابینا کے دل کو بیٹا کرتے تھے جہاں نابینا کے دل کو بیٹا کرتے تھے بہرے کے کانوں کو سننے والا بناتے تھے اندھے کی آ تھے کو دیکھنے والا بناتے تھے اندھے کی آ تھے کو دیکھنے والا کی بیداری کے لئے تھے۔

## پیغیبر کے بیچے کی وفات اور سورج گر ہن

ا کیک داستان ہے'جو ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے' حتیٰ اہلِ سنت نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ ماریہ قبطیہ سے رسول اکر م صلی اللہ علیہ د آلد دسلم کا ایک بیٹا تھا' جس کا نام ایرا ہیم تھا۔ یہ بیٹا' جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلد وسلم کو بہت پیار تھا' ڈیڑھ سال کی عمر ہیں دنیا ہے۔ رفصت ہوجا تاہے۔

قدرتی بات ہے رسول اکرم جو پیکر مجت نتے ممکنین ہوجاتے ہیں 'حتی ان کی آتھوں سے اشک جاری ہوجاتے ہیں اور فر ماتے ہیں: دل جلتا ہے اور آنسو ہتے ہیں'ا سے ابراہیم ہم تمہاری خاطر ٹمکنین ہیں'لیکن رضائے الہی کے برخلاف کوئی بات زبان پڑئییں الائیں گے۔

کیونکہ رسول کر پیم صلی انشہ علیہ د آلہ وسلم کا دل مغموم تھا اسلئے تمام مسلمان بھی حزن و ملال کا شکار تھے۔ انقاق ہے اسی ون سورج گر ہن ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یقین ہے کہ سورج گر ہن پنجبر سرح غم میں عالم بالا کا ساتھ دویتا ہے۔ یعنی رسول کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج کوگر ہن

\_(1)\_\_6

یہ بات مدینہ کے لوگوں میں پھیل گئی اور مردوزن ایک زبان ہوکر کہنے گئے کہ دیکھا! سورج پنج مبر اکرم پر طاری ہونے والے غم میں گہنا گیا۔ حالا تکہ پنج مبرا کرم نے لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ ( نعوذ باللہ ) سورج گربمن اس وجہ ہے ہوا ہے۔ اس بات کی وجہ سے رسول اکرم پرلوگوں کا ایمان اورا متقادین ہے گیا اورلوگ بھی اس قتم کے مسائل میں اس سے زیادہ غور وفکرنہیں کرتے۔ لیکن نی اکرم کیا کرتے ہیں؟

نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جاہتے کہ لوگوں کی ہدایت کے لئے اُن میں موجود کر در بول سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں' پیڈیسرا کرم نہیں جاہتے کہ اور اور ایول سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں' پیڈیسرا کرم نہیں جاہتے کہ اسلام کے مفاد میں لوگوں کی جہالت اور نادائی سے فائدہ اٹھا ئیں۔ وہ لوگوں کے علم و معرفت سے استفادہ کرتا چاہتے ہیں۔ پیڈیسر نہیں چاہتے کہ لوگوں کی لاعلمی اور خفلت سے فائدہ معرفت سے استفادہ کریں' کیونکہ قرآن نے انہیں تھم دیاہے: اٹھا میں اور چاہد اور کی اللہ کو جاہدے ہوں کہ اللہ کے اللہ کی اللہ کو جائے ہیں کہ لوگوں کی بیداری سے استفادہ کریں' کیونکہ قرآن نے انہیں تھم دیاہے: اُڈعُ اِلْسی سَبِیسُل دَبِیْکَ ہِالمُسِی کا ذکر کیا ہے۔

(پیغیر اکرم نے یہ نہیں سوعیا کہ) عوام الناس نے اپنی جہالت سے یہ بات کہی ہے، خُدِ الْمُعَابَاتِ وَ ا تُوْکِ الْمَبَادِیَ. (٣) آ ثرانہوں نے اس سے اچھا نتیجہ عاصل کیا ہے، میں نے تو ان سے نہیں کہا میں یہال خاموش رہتا ہوں۔ { نہیں امّ پ نے } خاموشی بھی اختیار نہیں کیٰ آپ منبر پرتشریف لائے، گفتگوفر مائی اور لوگوں کو مطمئن کردیا۔ آپ نے فر مایا: یہ جوسورج

ا۔البت اس بات میں اپنی صرتک کوئی مانع نہیں ہے۔ بی اگریم کی خاطر و نیا کا زیروز پر ہوجاناتمکن بات ہے۔ ریکوئی انہو نی باٹ نہیں ہے۔

۴۔ اپنے پروردگار کے راہتے کی طرف حکمت (عقلی دلائل) اور اچھی تشیحت کے ذریعے وعوت وو اور بہترین طریقے سے ان کے ساتھ بحث ومباحث کرو۔ (سور کھل ۱۶۔ آیت ۱۲۵)

٣ ـ مقاصد كويش نظر و كلود والع يراق جدنده و

گرئن ہوا تھا' مدمرے بینے کی وجہ سے نہیں تھا۔

جو صحفی حتی اپنی خاموقی ہے بھی غلط فائدہ نہیں اٹھا تا اسے ایسا ہونا چاہیے' کیوں؟ اس لئے کہ اولاً تو اسلام کوان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے دین کی کوئی منطق نہیں' جو ولیل دبر ہان نہیں رکھا' جن کے دین کی حقا نیت کے آٹارواضح اور نمایاں نہیں ان کے لئے چھوڑ دوہ جھوٹے خوابول' جعلی باتوں اور اس تم کی خاموشیوں سے استفادہ کریں۔ اسلام کواس قتم کی جیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹائیا جو محف ان چیزوں سے استفادہ کرتا ہے' وہ بھی آخر کا اعظمی کرتا ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ سب لوگوں کو ہمیشہ جہالت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بعنی کچھوٹوگوں کو ہمیشہ جہالت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بعنی کچھوٹوگوں کو ہمیشہ جہالت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بعنی کچھوٹوگوں کو ہمیشہ جہالت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بعنی کچھوٹوگوں کو ہمیشہ جہالت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بعنی نظر اسکے کہ خدا اس بات جہالت اور بے خبری میں جتالا رکھا جا سکتا ہے' کیاں سب لوگوں کو ہمیشہ کے لئے جائل نہیں رکھا جا سکتا۔ قطع نظر اسکے کہ خدا اس بات کی اجازت نہیں دیتا (بالفاظودیگر) اگر بیاصول نہ بھی ہوتا' تب بھی آیک پیغیم جوا ہے دین کوتا ایم کی اجازت نہیں دیتا (بالفاظودیگر) اگر بیاصول نہ بھی ہوتا' تب بھی آیک پیغیم جوا ہے دین کوتا ایم کی اجازت نہیں دیتا ہا ہو اس کی دوسوسال بعد اور سے خوالوگ آ کرایک دوسرے طریقے سے فیصلہ کریں گے ؟! اور سب سے بڑھ کریے کہ خدا اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔

### اچھمقصد کے لئے جائز ذریعہ

حق کے لئے حق بی سے استفادہ کرنا چاہئے۔اس بات کے معنی یہ ہیں کہ:اگر میں جانتا ہول کدایک ناخق اور نادرست بات ایک جموت ایک ضعیف حدیث ایک ایک حدیث جس کے بارے میں میں خود جانتا ہوں کہ وہ جموٹی ہے اگر میں وہ آپ کوسناؤں تو آج ہی کی رات آپ میں سے تمام گناہ گارتو بہ کرلیں گے اور آپ سب نماز شب پڑھنے لگ جا کیں (اس کے باوجود) ملام مجھاس کمل کی اجازت نہیں ویتا۔

کیااسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیس تا کداوگ امام حسین علیہ السلام کے گرمیر کریں؟ سننے والا تو نہیں جانتا کہ پی جھوٹ ہے۔ امام حسین علیہ السلام پراشک فشائی بھی بے شک باعث اجروثو اب ہے۔ کیااسلام {اسکے باد جود جھوٹ بولنے کی}اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

اسلام کوان جھوٹی باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حق میں باطل کی آمیزش کروینا 'حق کوختم کر ویتا ہے۔ جب انسان حق کو باطل کے ساتھ کمحق کرویتا ہے تو پیمرحق کھڑ انہیں رہ سکتا'خود بخو دختم ہو جائے گا۔ حق کو باطل کے ساتھ باتی رہنے کی تابنیں ہے۔

کہتے ہیں: کسی شہر کے ایک بوٹ عالم وین کوئی مجلس سن رہے تھے۔اس مجلس میں ایک صاحب جن کے سر پرسیدوں والی مجڑی بندھی ہوئی تھی جھوٹے مصائب بیان کررہے تھے۔وہ عالم وین جوایک بوٹ مجمتد تھے نیچے سے بکارے: جناب یہ کیا بیان کررہے ہیں؟ وہ منبرسے چی کر بولا: تم جا واپنے فقہ اوراصول سے کام رکھؤ مجھے اپنے جد کا اختیار حاصل ہے جومیر اول چاہے گا میں بولوں گا۔ '' مجھے اپنے جد کا اختیار حاصل ہے''سے کیا مرادہے؟!

ہمارا مقصد رہے کہ: جن راستوں سے مختلف حوالوں سے دین کونقصان پہنچا ہے ان میں سے ایک راست اس اصول کا خیال ندر کھنا ہے کہ جس طرح ہمارا ہدف نیک ہونا جا ہے اس طرح اس نیک ہدف کے لئے جوذرائع ہم استعال کریں انہیں بھی مقدس ہونا جا ہے۔ مثلاً ہمیں جھوٹ نہیں بولنا جا ہے' فیبت نہیں کرنا جا ہے' تہت نہیں لگانی جا ہے۔

ہمیں نصرف اپنے لئے جھوٹ نہیں بولنا چاہئے بلکہ ہمیں دین کے فاہدے کے لئے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہئے۔ کیونکہ حجوث نہیں بولنا چاہئے۔ کیونکہ خصوث بولنا ہو ہے۔ کی مفادیش جھوٹ بولنا وین کے مفادیش ہے وین کے مفادیش نہیت کرنا ہے۔ وین کے مفادیش نہیت کرنا ہے۔ وین کے مفادیش ہے وین کے مفادیش کے مفادیش کے مفادیش کے مفادیش کے مفادیش ہے وین کے مفادیش کرنا ہے۔ وین اس بات کی اجازت نہیں دیتا اگر چہم خوداً س کے مفادیش ہے وین کے مفادیش ہے وین کے مفادیش ہے وین اس بات کی اجازت نہیں دیتا اگر چہم خوداً س کے مفادیش ہے وین کے مفادیش ہے وین کے بالحکمة و المفوّع ظفر المحسنة و

و کیھئے پیغیبرا کرم صلی الشعلیہ وا کہ دسلم کی تبلیغی سیرت جوا پ کی سیرت کا اہم ترین حصہ ہے۔ کیاتھی؟ نبی اکرم نے کس طرح اسلام کی تبلیغ کی؟ کس طرح ہدایت ورہنمائی کی؟ بعد میں انشاء اللہ ہم رسول اکرم کی تبلینی سیرت پر ہات کریں گے اور پچھ فرائض پیش کریں گے۔ حصرت علی اور دشمن پر بیانی کی ہندش

واقعا ہمیں اینے عظیم دین پیشواؤں کیعنی معصوبین علیم السلام کے حالات زندگی پرغور وفکر كرنا حابية جمين ويكمنا حابية كه ده كيسے تھے؟ اس بارے بيس بہت زيادہ غور وفكر كى ضرورت ے۔ جنگ صفین فرات کے ایک کنارے پرواقع ہوئی۔معادیہ کے اسحاب نے ''گھاٹ' لینی اس جگه پر بیضه کرلیا جہاں سے یانی لیا جاسکتا تھا۔ بعد میں وہاں حضرت علی بینچے تو ان کے اصحاب کو یانی شہیں ملا۔ آپ نے کمی کومعادیہ کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کدا بھی تو ہم مذاکرات اور بات چیت کے لئے آئے ہیں تا کہ خداوند متعال اس وامان کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان اس مشکل كوهل كروب يتم في اليها كيون كيابي؟ ليكن معاويه جويه بجهدب تتے كدانبوں فيروى كاميابي حاصل کرلی ہے وہ کچھ سننے کے لئے تیار ندہوئے۔ جب امیر الموشین نے ویکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہور ہا' تو جملے کا تھم دے دیا اور اس ون شام ہونے سے پہلے پہلے معاوید کے لشکر کو مار بھا گیا اور اصحاب على نے گھاٹ ير فيضد كرليا۔اب اصحاب نے كہا كديم جيسے كويتسا جواب ديں كے اور انہيں یانی نہیں لینے دیں گے۔حضرت علی نے فر مایا: لیکن میں ایسانہیں کروں گا میونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جے خدانے کا فراور مسلمان سب کے لئے بنا، ہے۔ پیٹمل شجاعت اور مردا گل کے خلاف ہے اُن لوگوں نے ایسا کیا کیکن تم ایسا نہ کرنا۔ حصرت علی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ایک بزولا ن<sup>فعل</sup> کے ڈریعے کامیا بی حاصل کریں۔

بزرگوں کی سیرت میں ایے بہت سے تکتے پائے جاتے ہیں۔

عمروعاص اورذ ريعيح كااستعال

ہم ایک داستان بیان کرتے ہیں شاید بہت سے افراد یے کہیں کہ اگر ہم علی کی جگہ ہوتے' توابیانہ کرتے۔ عمرو بن العاص انتہائی چالاک انسان تھا۔ ایک روزصفین کے میدان میں حضرت علی آئے اور پکار کر بولے: اے معادیہ! کیوں اسے مسلمانوں کا خون بہاتے ہو؟ تم خود آ جاؤ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور پکار کر بولے: اے معادیہ! کیوں اسے مسلمانوں کا خون بہاتے ہو؟ تم خود آ جاؤ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اُن کی ساتھ کی اس کا متج بھی پہلے ہی معلوم تھا۔ بسا او قات عمر و عاص معاویہ ہے کہا کرتا تھا: معاویہ! علی ٹھیک کہدر ہے ہیں 'بات تو یہی ہے ہے کہا کرتا تھا: معاویہ جونتا کی ہے اچھی طرح باخبر کی ہے ہے انہوں ہے ایک دن دھو کے سے عمر و عاص کو جنگ کے لئے بھیج و یا میکن حضرت علی سے جنگ کے لئے بھیج و یا میکن حضرت علی سے جنگ کے لئے بھیج و یا میکن حضرت علی سے جنگ کے لئے بھیج و یا میکن حضرت علی سے جنگ میران جنگ میں۔ البت عمر و عاص بذا تھ ایک بہادر انسان تھا معمرای نے فتح کیا تھا وہ اسلی بہن کر میدان جنگ میں آ یا اور مقابل طلب کیا۔

يسا قسائدة السكوفة مِنْ آهُ لِ الْفِتَنُ يساقساتسلى عُشُمسانَ خَيْرِ الْمُؤْتَمَنُ يسالَيُهَ الْاشرافُ مِنْ اهْ لِ الْيَحَنُ آصُسرِ بُسكُمْ وَ لَا أَرَىٰ آبسا حَسَنُ (1)

ساتھ ہی دہ ادھرادھرو کھتا بھی جارہا تھا کہ کیس حضرت امیر سے سامنا نہ ہوجائے۔ کہتا تھا:
اَصْسوبُ کُسمُ وَ لَا أَرِی اَبِ حَسْسَ ، تَم الوگوں برضرب لگاؤں گالیکن کلی نظر نہیں آ رہے۔ جن مقامات کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہاں حضرت ابوالفضل عباسٌ موجود تھے بظاہراُن میں سے ایک مقام بہی ہے اس وقت آ پ چودہ سالہ نوجوان تھے۔ امیر المونین آ ہستہ آ ہستہ اس طرح سے کہ عمروعاص کو آ غاز میں پنا نہ چل سے کہ علی بین آ گے بردھتے رہے بردھتے رہے (لیکن آ پ یہی آبیس چا ہے کہ وہ اس کی مقام نہوں کا کہ علی ہیں آ گے بردھتے رہے بردھتے رہے (لیکن آ پ یہی آبیس چا ہے کہ وہ آخروات تک خفلت ہی میں رہے ) ۔ عمروعاص کومعلوم نہ ہوسکا کہ علی ہیں آ اور آ پ آ سے کہ وہ آخروات تک خفلت ہی میں رہے ) ۔ عمروعاص کومعلوم نہ ہوسکا کہ علی ہیں اور آ پ آ سے کے مربر پر بہن گئی گئے۔ جب آ پ اسکے بالکل نزویک بہنچ گئے تو آ پ نے یہ پند میں کہ اس سے ہے البترا آ پ نے فرمایا: آنسا الوہ ام

اركتاب صفين الفيف نفرين مزاهم عن الاسمعمول قرق كرماتهد

المنقر طسی المسفونی میں جول قرشی موتمن امام۔ آپ نے اپناتھارف کرایا: میں علی ہوں اُب عمرہ عاص حواس باختہ ہوگیا فورا گھوڑے کا زخ موز الور فرار ہونے لگا۔ امیر المومنین نے اس کا تعاقب کیا اور اس پرائی تلوارے وار کیا۔ وہ انجیل کر گھوڑے سے زمین پر گر گیا۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیا تیاری کرر گئی گئی کہ بہت کیا ہے کر رکھا تھا فورا اپنی شرمگاہ کھول دی کیونکہ وہ جانتا اس نے کیا تیاری کر رکھی تھی ایس نے ایسا کیا تھا کہ علی ایسے انسان نہیں ہیں جو اس فتم کے انسان کا سامنا کریں۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا معارب اپنا مندی چھر کر چلے گئے۔ بعد میں معاویہ اُسے کہتے رہتے تھے: اے عمرہ عاص! تونے اچھا فر را بعد افتار کیا تھا مجھے پوری و نیا میں کوئی ایک بھی ایسا محض نہیں ملا جس نے اتنا مقدی و رہید و استار کیا تھا 'مقدی و رہید

اب جولوگ اپنی مقاصد کے لئے ہر ذراید استعمال کر لیتے ہیں ، وہ عمر وعاص کے قبیل ہے ہیں۔ جوکوئی بھی ہوتا ، وہ بہی کہتا: افسوس! دیکھوتو علی نے کیے شخص کو کس موقع پر چھوڑ دیا؟! ٹھیک ہے اسے ایک تلوار رسید کرتے اور اس کا کام تمام کر دیتے ۔ لیکن علی ایسے انسان نہیں تھے کہ عمر و عاص جیسے شخص کو آل کرنے کے لئے بھی جس نے اپنی نجات کے لئے اپنی شرمگاہ کو ذراید بنایا ، حق عاص جیسے شخص کو آل کرنے کے لئے بھی جس نے اپنی نجات کے لئے اپنی شرمگاہ کو ذراید بنایا ، حق کے رائے ہے ۔ ہم اس تنم کی ہاتوں کو ائمہ کہ کے رائے ہے ۔ ہم اس تنم کی ہاتوں کو ائمہ کہ اطہار اور چینجم اگر م کی سیرت میں بہت زیادہ پاتے ہیں : آپ حضرات اپنے دہم کی جو بتاتی ہیں اپنی جو بتاتی ہیں اپنی جو بتاتی ہیں ہو بتاتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ حضرات ایک دوسری سطح پر سوچا کرتے تھے ۔ یہ لوگ اپنی ہیں کہ یہ حضرات ایک دوسری سطح پر سوچا کرتے تھے ۔ یہ لوگ اپنی ہیں کہ یہ حضرات ایک دوسری سطح پر سوچا کرتے تھے ۔ یہ لوگ اپنی آپ کو تھی وحق دھی تھے ۔ یہ لوگ اپنی تھے اور ایک دوسری سطح پر سوچا کرتے تھے ۔ یہ لوگ اپنی ہیں آپ کو تھی دھی تھے ۔ یہ لوگ اپنی تھے اور ایک دوسری سطح پر سوچا کرتے تھے ۔ یہ لوگ اپنی آپ کو تھی دھی تھے ۔ یہ لوگ اپنی تھے ۔ یہ کو تھی تھے ۔ یہ کوئی وحقیقت کا محافظ بھی تھے ۔

#### امام حسينً اور ذريع كااستعال

امام حسین علیہ السلام کے لئے مسئلہ بینہیں تھا کہ آپ مارے جا کیں گے یانہیں مارے جا کیں گئے مسئلہ بیتھا کہ کہیں دین آئل نہ ہوجائے 'دین کا ایک اصول' اگر چیدو ایک جیموٹا سااصول ہی کیول نہ ہو پامال نہ ہوجائے۔

عاشور کی صبح ہوتی ہے۔شمرابن ذی الجوثنُ خباشت میں شاید و نیامیں اسکی مثال نہ ہوا ہے اس بات کی جلدی تھی کہ جنگ شروع ہونے سے سیلے آ کرحالات کا جائزہ لے لے۔اس نے سوعا کہ خیمہ گاہ کے پچھواڑے جائے 'بلکہ وہاں سے کسی جرم کا مرتکب ہو کیکن اُ نے نہیں معلوم تھا کدامام حسین نے پہلے ہی ہے انظام کررکھا ہے پہلے ہی سے تھم وے دیا ہے کہ خیموں کوایک دوسرے کے نزویک خط منحیٰ کی شکل میں نصب کریں ان کے پیچھے ایک خندق بھی کھودلیں اور کھ فٹک کٹڑیاں اس میں ڈال کر انہیں آگ بھی لگادیں تا کہ دشن چھے کی طرف سے شدآ سکے۔ جب شمروباں پہنچااوراً سے بیصورتحال نظرآ گی' توبہت شیٹایااورگالم گلوج پراُٹر آیا۔ام حسین علیہ السلام كے بعض اصحاب نے بھی أے جواب دیا البنة گالیوں نے بیں \_ بزرگ اصحاب میں سے ایک نے کہا: یا اباعبداللہ! اجازت دیجے ایک تیر پھینک کریمیں اس کا کام تمام کردیتا ہوں۔ آپ نے فر مایا بنیس۔ وہ مجھے کہ شاید امام کو پتانیس ہے کے شرکس تھم کا آ دی ہے۔ کہنے لگے: اے فرزند رسولًا! مين اسے جانتا ہوں جھے معلوم ہے کہ يہ كتناشقي انسان ہے۔ آ ب نے فرمايا: مين جانتا بول - كها: پس چركيول اجازت نبيس ويت؟ فرمايا: ميس { جنگ كا} آغاز نبيس كرنا چا بتا - جب تک ہمارے درمیان جنگ شروع نہ ہوائی وقت تک ہم دومسلمان گروہوں کی صورت بیں آیک دوسرے کے سامنے ہیں۔ جب تک وہ جنگ اور خوزیزی کی ابتدائییں کریں گے میں جنگ ٹبیں چھیزوں گا۔

بيقرآ فى اصول سے قرآ ن ميں ہے: اَلسَّهُ وَ الْسَحَوَامُ بِالشَّهُ وِ الْحَوَامِ وَ الْحُومُ مُثُ قِسَسَاصٌ فَسَمَنِ اعْتَدُى عَسَلَسُكُم مَ فَسَاعْتَ دُواعَ لَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدُى عَسَلَيْكُمُ . (١) اميرالموشين حضرت على عليه السلام بھى جنگ صفين ميں اسى آيت گوسند قراد ديتے تيخ اور فرماتے

ا۔ ماہ حرام کا جواب ماہ حرام ہے(لیس اگر مشر کین ماہ حرام میں تعبارے خلاف کڑیں تو تم بھی ماہ حرام کے باہ جود اُن ے جنگ کرد )ادر محترم چیزوں میں قصاص جائز ہے۔الہذا جوکو کی تم پر زیاد تی کرے تم بھی اُس پرای قدر زیاد تی کرد۔(سور د) بقرہ 1ء آیے۔191)

سے کہ میں اس آیت کی پابندی کی وجہ ہے جنگ کا آغاز نہیں کروں گا کیکن اگرانہوں نے آغاز
کیا تو ہم دفاع کریں گے۔ امام حمین علیہ السلام شمر کے معاطم میں بھی خیال رکھتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ جب تک دشمن کی جانب ہے عملاً جنگ کا آغاز ندہواً س وقت تک ہماری جانب ہے جنگ
شروع نہیں ہونی چاہئے۔ بیدوہ نکات ہیں جوائر کے روحانی مقام کی نشاندہی کرتے ہیں کہوہ
کس طرح ہے سوچا کرتے تھے۔ {آپ حفرات کی سوچ ہیٹی کہ ایک چھوٹا سااصول بھی چاہے
وہ ایک مستحب ہی کیوں ندہولیا النہیں ہونا چاہئے۔

لكين دشمنول مين بيرموچ نبيس يائي جاتى تقى \_رفته رفته دن چزھ آيا۔عمر سعد كالشكر تيار ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ البلام بھی مینہ (right wing)) تفکیل دیتے ہیں میسرہ left) (wing) تشكيل دية بين قلب كشكر تشكيل دية بين علمدار مقرركرت بين-آب ينبيس سوچتے کہ وہ تمیں ہزار کالشکر ہے اور ہم بہتر افراد۔مینہ زہیر کو دیتے ہیں سمیسرہ حبیب کے سپر و كرتے ميں اور علم اپنے بھائی ابوالفصل العباس عليه السلام كے حوالے كرتے ہيں۔ تميں ہزار كے لننگر کامردانہ وارمقابلہ کرتے ہیں لیکن دخمن اصول پہند نہیں ہے اس کا کوئی اصول نہیں ہے اس کے سامنے مردانگی اور بزولی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے عمر سعد کی آئکھوں برونیا کی محبت اور رہے کی حکومت کی لا بچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کے تمام کام چاپلوس پرمنی اور عبید اللہ این زیاد کو خوش كرنے كے لئے ين (أس كا بم وغم يہ ہے) ككونسا ايساكام كيا جاسے كر جب يس عبيدالله کے پاس جاؤں' تو وہ مجھ سے زیادہ خوش ہواور پھر رے کی حکومت کے حصول بیں کوئی مشکل اور كوئى ركاوت باقى ندر بربانداس نے تيركمان ميں چر حايا۔ امام حسين عليه السلام كے فشكر كى طرف پہلا تیرخود عمر سعد پھیکٹا ہے اور کہتا ہے: اے لوگوا اے میرے سیا بیوا تم سب امیر کے سامنے گوا تی وینا کہ پہلا تیریس نے خود پھینکا تھا۔ عمر سعد کے یاس تقریباً جار بزار تیرانداز تھے۔ تیر بارش کی طرح اصحاب مسینی کی طرف آ رہے تھے۔ لکھا ہے کہ امام حسین کے اصحاب میں سے بجهالوگ جو تیرانداز نتیج انہوں نے مخصوص انداز میں ایک زانو کو زمین پر دکھا اور دوسرا زانوخم کر کے مردانہ دار تیر برسانا شروع کردیئے۔ان میں سے ایک شخص جام شہادت نوش کرتا تھا' تو اس کے مقابلے میں دشمن کے کئی افراد گرتے تھے۔ امام حسین کے زیادہ تر اصحاب شایدای تیراندازی میں شہید ہوئے ۔ لیکن امام حسین نے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔

عاشور کے دن جنگ ایک تیرے شروع ہوگز ایک تیر پربی فتم ہوئی۔ عرسعد کے تیرے جنگ کا آغاز ہوا اورایک تین منہ کے ذہر آلود تیرے جنگ کا فاتمہ ہوا۔ فَ وَفَفَ لِیَسُنَ وَلِهُ حَ سَناعَةً. حَسِينَ چند لمح سنتا نے کے لئے کھڑے ہوئے۔ دعمن جے بالکل پی خیال نہ تھا کہ حسین جنگ کرنے ہوئے۔ دعمن جے بالکل پی خیال نہ تھا کہ حسین ہجی ایک انسان ہیں اور تکوارے جنگ کررہ ہیں البذاان کے ساتھ فزد کیک ہے جنگ کرنی چواہئے۔ کیونکہ دخمن جانتا تھا کہ اگر حسین کی طافت پورے طور پرختم ہوجائے 'تب بھی وہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کرسکتا' اس لئے اُس نے دورہ پھر پھینگنا شروع کردیتے۔ امام حسین علیہ السلام کی چیشائی اطہر زخمی ہوجائی ہے۔ آپ اپ پھر ایمن کے دامن کو اٹھا کرخون صاف کرنا چاہتے ہیں کی وہ موقع تھا جب عاشور کی جنگ کا اختیام ہوتا ہے امام حسین گھوڑے سے زمین پرتشریف یکی وہ موقع تھا جب عاشور کی جنگ کا اختیام ہوتا ہے امام حسین گھوڑے سے زمین پرتشریف کی وہ موقع تھا جب عاشور کی جنگ کا اختیام ہوتا ہے امام حسین گھوڑے سے زمین پرتشریف کی دوموقع تھا جب عاشور کی جنگ کا اختیام ہوتا ہے امام حسین گھوڑے سے زمین پرتشریف کی دوموقع تھا جب عاشور کی جنگ کا اختیام ہوتا ہے امام حسین گھوڑے سے زمین پرتشریف کی دوموقع تھا جب عاشور کی جنگ کی تا ہے تیں اسرف انتاع ض کروں گا کہ اچا تک آواز سائی دی کرمایا: بیشہ اللّٰہ و باللّٰہ و علیٰ جلّٰہ رَسُولِ اللّٰہِ .

و صلى الله على محمدو آله الطاهرين.

باسمك العظيم الاعظم الاجلّ الاكرم يا الله ...

بارالہا! ہم سب کا انجام نیک قرار دے۔ ہمیں اسلام اورقر آن کا قدر دان بنا۔ ہمیں حق شناس اور جائز ذرائع استعمال کرنے والاقرار وے۔ اپنی محبت اور معرفت کا نور ہمارے دلوں میں قرار دے۔ اسپنے نبی اورآ ل نبی کی محبت اور معرفت کا نور ہمارے دلوں میں منور فرما۔ ہمارے مرحومین کواپنی عمایت اور دحمت میں شامل فرما۔

و عجّل في فرج مولانا صاحب الزمان.

پانچویں نشت

دوسوالول كاجواب



#### دوسوالول كاجواب

بسم الله الوحمن الوحيم

الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. والصلوة والسلام على عبدالله ورسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سرة ومبلغ رسالاته سيدناونبينا ومولاناابي القاسم محمدو آله الطيبين الطاهرين المعصومين.

اعوذباللَّه من الشيطان الرجيم "لَفَّـدُ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوُلِ اللهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللهَّ وَ الْيَوْمُ الْاَحِرَ وَ ذَكَرَ اللهُ كَلِيُرًا"(1)

حضرت داؤد كاوا قعهاورذ رائع كااستعال

حق کی طرف دعوت ادراسکی جانب رہنمائی کے لئے باطل سے استفادہ نہیں کرنا جا ہے اس

بارے میں ذرائع کے استعال کی بابت سوال کیا گیا ہے کہ: پھرخدا کے پیفیبر حضرت واؤدعلیہ السلام کا واقعہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟

ممکن ہے بعض اوگ اس واقعے ہے واقف ندہوں۔ یہ واقعہ قرآن میں صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ ارشادہ وتا ہے: ''ہمارے بندے واؤد کا واقعہ یاد کرو کہ جب وہ بحراب میں تھے' کہ اچا تک محراب کے اوپر سے پچھلوگ (ایک دوسرے کے مخالف فرایق) آگئے''۔ بظاہر بیدو سے زیادہ افراد تھے'اگر چدا یک مقام پرایک شخص کی زبان سے کہتا ہے: إِنَّ هَالَٰهُ أَنْ اِلْهِ اللّٰهِ مِنْ اَلْهِ وَسِرِی تعبیریں جمع کی تعبیریں ہیں' گویادہ دوسے زیادہ افراد تھے۔

قرآن نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ دوافراد حضرت داؤد کے پاس آئے (آپ جانے ہیں کہ حضرت داؤد کے پاس آئے (آپ جانے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور مکبک اور بادشاہ بعنی اپنی قوم میں حکر ال بھی تھے ) ان دو میں ہے ایک فرد نے دوسرے کی شکایت کی (یا ایک شخص نے ایک پورے گردہ کی نمائندگی میں دوسرے کی شکایت کی ) کہنے لگا: ''یہ میرا بھائی ہے (اب یا واقعی سے ایمائی تھایاد بنی بھائی ) اس کے پاس ننائوے دفیاں جیں اور میرے پاس صرف ایک دنی ہے اسکے باد جود یہ میرے پاس آیا ہے اور اس ایک دنی کو بھی زبردی مجھے لے لینا چاہتا ہے۔'' ایک باد جود یہ میرے پاس آیا ہے اور اس ایک دنی کو بھی زبردی مجھے لے لینا چاہتا ہے۔'' فیفال آئیفیلیٹیفا و غزینی فی المنحطاب (1)

قرآن مجد صرف اتنائ تقل كرتا ہے كد شكايت كرنے والے نے يہ كہا اوسرے نے اپنا دفاع كيايا تين اس كے بارے يس بيان نہيں كرتا۔ اسكے بعد فرماتا ہے كہ حضرت واؤد نے كہا:
لَـ قَـ لَـ طُلَمْ كَمَ بِسُوَ الِ نَعُجَنِكَ إِلَى يَعَاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْمُحَلَظَاءِ لَيَبُغِي بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضُ لَهُمُ كَا ہے۔ ہال بہت سے لوگ ایک ووسرے كے اور كے شركي اليے لوگ جواك ووسرے كے زو كي ہوتے ہيں اور اُن جن باجى اختلاف ہوتا ہے اُن شركي اليے لوگ جواك دوسرے برظم كرتے ہيں۔ پھر قرآن جي باوران جن باجى اختلاف ہوتا ہے اُن على العض ايك دوسرے برظم كرتے ہيں۔ پھر قرآن جي بجد كہتا ہے كہ حضرت واؤد ظليق (جس

ا۔ اور کہتا ہے کہا سے بیرے حوالے کروڈ اور گفتگو میں بھے پردیا وُڈ النّا ہے۔

کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہاں غسلم کے معنی میں ہے ) جائے تھے کہ یہ ہماری جانب سے استحان تھا: وَ ظَلَنَّ ذَاوُدُ أَنْسَفَ فَتَنْهُ. (١) کہ ہم نے ان کا استحان لیا تھا البٰدادہ تضرع وزاری اور تو بو استغفار کرنے گے اور خدانے بھی اُن کی تو بہ کو تبول کر لیا تر آن مجید نے اس سے زیادہ بیان نہیں کہا ہے۔

یہاں پر دوسوال ساسنے آتے ہیں: ایک یہ کہ جولوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس
آئے ہے دہ کون لوگ ہے؟ کیا واقعی انسان ہے ادر کیا یہ دافعہ بھی جا دافعہ تھا؟ کیا دہ واقعی انسان ہے ادر کیا یہ دافعہ بھی جا دافعہ تھا؟ کیا دہ واقعی انسان ہے ادر کیا ہے دہ اور دوسرے کے پاس ایک دنجی آور جس کے پاس زیادہ تھیں وہ جاہتا تھا کہ اس دوسرے کی ایک دنجی کو بھی ہتھیا لے' جس پر اُس نے شکا یہ نہیں تھا نے اور حضرت داؤڈ کا امتحان لینے کے لئے بھیجا تھا اور کیونکہ وہ فرشتے تھے اس لئے اس دافتے ہیں کوئی حضرت داؤڈ کا امتحان لینے کے لئے بھیجا تھا اور کیونکہ وہ فرشتے تھے اس لئے اس دافتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی تھے گا کوئی دنجی نہیں تھی نہ دو بھائی تھے نہ کوئی تجاوز اور زیادتی ہوئی تھی بلکہ سیفرا کے تھا اور انہوں نے حضرت داؤڈ کا امتحان لینے کے لئے 'اور ان کے الفاظ سیفدا کے تھا ہے انہ متوجہ سین حضرت داؤڈ کو فرر دار کرنے کے لئے' یہ آئے تیار کیا تھا اور حضرت داؤڈ بھی اس جانب متوجہ ہی حضا ور استغفار کرنا شروع کردیا تھا۔

اگریفرشے تھ تو تھ تو حضرت داؤنی بیداری کا باعث بننے کے لئے کیوں آئے تھ؟

یہاں پر اہلِ سنت سے خاص روایات موجود ہیں اور مجھے نہیں معلوم کے شیعوں سے بھی

روایات ہیں یانہیں ۔لیکن تغییر الممیز ان میں جُمِح البیان سے نقل کیا گیا ہے (ان روایات کا خلاصہ

مجمع البیان نے ذکر کیا ہے اور ان کی تکذیب کی ہے اور انہیں مستر و کیا ہے )۔ بہرصورت

اگرروایت ضعیف ہے تواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دہ شیعوں سے ہے یا ہل سنت ہے۔

اگرروایت ضعیف ہے تواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دہ شیعوں سے ہے یا ہل سنت ہے۔

ایجف روایات میں آیا ہے کہ ریدوا تعداس طرح سے تھا کہ حضرت داؤوگی متعدد ہویاں تھیں ا

اس کے باوجودایک موقع پر (وہ ایک عورت رفریفتہ ہوگئے )۔ قصد بیتھا کر حضرت واؤد حراب مين معرد ف عبادت من كم الميطان يهل ايك خوبصورت يرند على صورت من ظاهر موا آكراس سوراخ پر بیشه گیا جوال محراب میں بنا ہوا تھا۔ میہ پر تدہ اتناخوب صورت تھا کہ حضرت وا ذُدِّ نے اپنی نماز توڑ دی اوراس کو پکڑنے کے لئے دوڑے۔وہ پرندہ اڑ کر پچھ دور چلا گیا آپ اس کی طرف اور بروسے تو وہ أو كرچھت پر چلا گيا معفرت داؤد مجھى دوڑ كرا بنے دارالسلطنت اور دارالعمارہ كى حصت پر چلے گئے۔انقاق سے (پروس کے مکان میں) ''اور یا'' نامی ایک سیابی کی بیوی عشل کر ر ہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین وجیل عورت تھی۔وہ حضرت داؤد کو بھا گئی۔ آپ نے معلومات کیں کہ بیکون ہے؟ { آپ کو بتا جلا کہ } بیفلاں سیابی کی بیوی ہے۔ { یو چھا} وہ سیابی كبال ٢٤ { بتايا كيا} ميدانِ جنگ ميں ٢ - (انہوں نے }اپنے بيرسالاركو خطائكھا كرجس طرح مجمی ہؤاس سیابی کو کسی الیمی جگہ بھیج دو جہاں سے وہ زندہ واپس ندآ سکے اور مارا جائے۔سید سالار نے اس سیابی کوا گلے مورچوں پرتعینات کرویا اور دہ دہاں مارا گیا۔ جب وہ مارا گیا تو اس عورت کے حصول میں کوئی رکاوٹ ندر ہی۔ جب اُس کی عدت پوری ہوگئ تو حضرت داؤڑنے اُس سے شادی کرلی۔ فرشتوں نے بیواقعہ اس لئے اسنی کیا تھا' تا کہ انہیں بتا کیں کہ آپ کی مثال اس آ دمی کی می ہے جس کے پاس ننا نوے دنیال ہیں اور اس کے دوست کے پاس صرف ایک و نبی ہے۔ بادجودید کدأس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں 'پھر بھی وہ دوسرے کی ایک و نبی کے حصول کی خواہش رکھتا ہے۔اب حضرت داؤد کو احساس ہوا کہ { نعوذ باللہ} وہ گناہ کے مرتئب ہوئے ہیں۔الہذا انہوں نے توب کی اور خدانے ان کی توب کو تبول کیا۔

## ال واقعے کی حقیقت

عیونِ اخبار الرضا میں اُن مباحث میں جوامام رضاعلیہ السلام نے مختلف اقوام اور ادیان کے لوگوں کینی مختلف غیر اسلامی اور بعض اسلامی غراجب کے نمائندوں سے کی ہیں آپ نے جو مباحث یہودیوں نصرانیوں 'زرتشتیوں' ستارہ پرستوں اور بعض علائے ہیل سنت کے ساتھ کی ہیں'

أن مين روايت مونى بكراك مجلس جي مامون في ترتيب ديا تعا اورجس مين امام في مباحث كيا تھا' أس بين امام رضا عليه السلام في ايل سنت كي ايك امام سے سوال كيا كرآ پ لوگ حضرت داؤد کے دافعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کا ذکرا جمالی طور پرقر آن میں کیا گیا ے؟ أس نے يمى باتي كہيں {جنهيں ہم نے او يركى سطور يس بيان كيا ہے}۔ امام نے فرمايا: سجان اللہ: آپلوگ کس طرح اللہ کے بی کے بارے میں ایک نسبت دے دیتے ہیں؟! آخریہ کیسا پیغبرے کہ تماز میں مشغول ہواوراً س کی نظرایک خوبصورت کبوتر پر پڑجائے تو وہ ایسا بےخود ہوجاتا ہے کہ این نماز تو ڑ ڈالآ ہے۔ یہ پہلا گناہ ہے جوفت ہے۔ پھر نماز تو ڑنے کے بعد بچوں کی طرح پرندے کے چیچیے دوڑ پر تا ہے حالانکہ وہ پیغیر بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے گویا وہاں کوئی بھی ندتهاجس سے یہ کے کہتم یہ پرندہ میرے لئے پکر لاؤ۔ وہ جیت پرچڑھ جاتا ہے اور وہاں نوع انسانی کا ایک اور کبوتر اس کے سامنے آجا تا ہے اس کی نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑجاتی ہے 'یہ ہر جائی دل جواب تک اُس کبور کے پیچھے تھا اب اُس کبور کوچھوز کرایک جان نے نہیں بلکہ موجان ے اس مورت کا عاشق ہوجا تا ہے۔ یہ دوسرا گناہ ہے۔ چھر حقیق شروع کر دیتا ہے کہ یہ مورت شادی شدہ ہے یائیں۔ جباے بتاتے ہیں کدوہ شادی شدہ عورت ہے تووہ او چھتا ہے کہ س کی بیوی ہے؟ وہ ایک سرفروش سیائ کی بیوی ہوتی ہے جومیدانِ جنگ میں جان ہتھلی پرر کھے ہوئے ہے۔وہ مکاری اور عیاری سے کام لیتا ہے تا کہ وہ سیائی مارا جائے تا کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر سکے۔لہذافس ہے فجور ہے قل ہے نماز توڑنا ہے شادی شدہ مورت سے عشق ہے۔آخریدکیما تیفیرہے؟!

اصل بات كياب؟

امام مے سوال کیا گیا کداصل بات کیاہے؟

آپ نے فرمایا: قرآن نے تو سرے سے ان باتوں کا ذکر بی نہیں کیا ہے۔ یہ کسی باتیں میں جوتم نے خود گھڑ لی ہیں؟!

اصل واقعہ یہ ہے: ایک ون حضرت واؤڈ (جن کی حکمتیں اور فیضلے ضرب المثل ہیں ) کے

دل میں معمولی می خود پسندی بیدا ہوئی کرداؤ و کے فیصلوں ہے بوھ کر فیصلے کسی کے نہیں ہوتے میں اوگوں کے درمیان ایسا درست فیصلہ کرتا ہوں کہ اس میں فرقہ برابر بھی غلطی نہیں ہوتی ۔ حضرت بین فرن مشرت آ دم اور دوسرے انبیا کے واقعات کی طرح ۔ فرقہ برابر خود پسندی اور خودراس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ خدا بندے پر سے اپنی عمتایت اٹھالیتا ہے تا کہ بندہ اپنی عاجزی پر قائم رہے۔ ہم اپنی دعا وَں میں پڑھے ہیں: وَ اَلاَ سَرِ کَلُنِ فِی اَلْمَی نَفْسِی طَوْفَةَ عَیْنِ اَبَداً. انسان کی بھی مقام پر ہوا ہے ہمیشہ خدا ہے عرض کرنا چاہے: بار البال مجھے بیک جھیکنے کے عرصے کے لئے بھی اسے آ ہے برنہ چھوڑتا۔

ام سلمہ کہتی ہیں: ایک مرتبہ میں نصف شب کے وقت بیدار ہوئی ویکھا کہ تیفیرا کرم ہمتر پر خیس ہیں۔ اچا تک ہیں نے ویکھا کہ آپ ایک کونے میں شخول عبادت ہیں۔ میں نے آپ کی باتیں شیں تو دیکھا کہ آپ فرمار ہے تھے: الله بی کا تُنشبت بیٹی علاقے نی و کا تور ڈینی اللی اللی نگ سنو یا اسٹونی اسٹو یا اسٹونی اللہ ایک کی اللہ ایک کی بی اللہ ایک کی اللہ ایک کی بی اللہ ایک کی بی برائیوں سے نہاں ہیں دو بارہ نہ پلٹا دیتا با اللہ ایم سے وشنوں کوشا دیتا ہوں ہا اللہ ایم ہے اللہ ایم کے اللہ ہی بی برائیوں سے نہاں ہیں ایک ہی بی برائیوں سے بی ایک ہی بی برائیوں ہو تا اللہ ایم ہوگی تو آپ نے بوچھا اللہ ایم سے اللہ ایک ہی برائیوں روزی ہو؟ عرض کیا: اے اللہ کے رسول اجب پیغیری دعاختم ہوگی تو آپ نے بوچھا: ام سلم اللہ کیوں روزی ہو؟ عرض کیا: اے اللہ کے رسول اجب پیغیری دعاختم ہوگی تو آپ نے بوچھا: ام سلم اللہ کیوں روزی ہو؟ عرض کیا: اے اللہ کے رسول اجب تی بید کہدر ہم ہیں کہ بارالہ اللہ ایم کے کے لئے خدا نے اس کے ایک کہروہا تھا۔ فرمایا:

میک جھیلئے کے مرح سے کے لئے بھی اپنے آپ پر نہ چھوڑ نا توافسوں ہو ہمارے صال پر آ تحضرت کی اس ایمانی ہے تم مرے ہمائی بوش کو ایک کے کے لئے خدا نے اس کے اپنے اوپر چھوڑ دیا تھا تو اس کے ایک کہروہا تھا۔ فرمایا: اس ایمانی ہے تم مرے ہمائی بوش کو ایک کے کے لئے خدا نے اس کے اپنے اوپر چھوڑ دیا تھا تو اس کے ایک کہروہا تھا۔ فرمایا: اس کا بیا اوپر چھوڑ دیا تھا تو اس کے جو است کرنا پڑا۔

ا \_ بحار الانوار طبح جديد ٢٠ ايس ٢١٤

خداا پی عنایت کو کیے اضالیتا ہے؟

اللہ کے کسی نبی کے ول میں معمولی کی بھی خود پسندی آ جائے ' تو اس پرسے خدا کی عنایت اٹھ جاتی ہے اور دہ اس وقت بلندی ہے گر جاتا ہے۔

امام رضاعلیه السلام نے فرمایا: اِس عظیم پیغیر کے یا کیزہ دل میں میدخود پسندی پیدا ہوئی کہ کیااس دنیا میں جھ سے بہتر بھی کوئی قاضی ہے؟ حضرت داؤڈ کے دل میں 'میں'' کا تصور پیدا ہوا۔اے داؤڈ!ابتمہارے ذہن میں "میں" کی فکر" میں" کا تصور نیس آتا جاہے۔البذا خدائے انہیں اس امتخان میں ڈال دیا۔ جب حصرت داؤڈ پر سے خدا کی عنایت اٹھے گئ تو انہوں نے ایک فيصله کرتے ہوئے جلد بازی ہے کا م لیا۔ یعنی وہ پیجول گئے کہ جب مدی اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوئو قاضی کوفرضی طور پر بی تھی ایک لفظ بھی نہیں بولنا جا ہے۔ایک محض آتا ہے اور کہتا ہے: پیصا حب جنہیں آپ دیکھ دہے ہیں انہوں نے میرامال ہتھیالیا ہے استے مال ودولت کے باوجود (جبکہ ان کے پاس ننا نوے دنبیاں ہیں ادر میرے پاس صرف ایک و نبی ہے) یہ میری ایک دنبی پر بھی نظر رکھے بیٹھا ہے۔ حضرت داؤڈ اپنے انسان دوئی کے جذبات کا شکار ہو گئے اورا تنا بھی صبر نہ کیا کہ دیکھیں کسد عاعلیہ کیا کہتا ہے۔ آخراس کے پاس بھی اپنے دفاع میں پھے ہے یانبیں؟ فورا فرمایا: درحقیقت (یاشاید فرضی صورت میں اگراییا ہوتو )اس نے تھے پرظلم کیا ہے۔ جب وہ ایسا کر بیٹھے تو یکا یک انہیں احساس ہوا کہا ہے داؤد! فیصلہ کرنے کا پیطریقہ نہیں ہے کہ دوسرے کی بات کو سے بغير كوئى بات كبو- قاضى كوخاموش ربهنا جائية دوسر نے كواپنى بات كبنے كاموقع دينا جائے تا كدوه ا پناد فاع کر یخے اس کے بعدا سے اپنی بات کہنی چاہئے ۔اس مقام پر حفرت داؤدکوا حساس ہوا کہ اُن سے غلطی ہوگئ ہے' منصرف انہیں اس بات کا حساس ہوا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے' بلکہ فوراً ہی این منتظمی کی دجہ بھی جان گئے۔

اے داؤد! فلطی کی اصل دجہ کیا ہے؟

وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر' میں' آگئی تم ہے مجھد ہے تھے کہ' میں پھے ہوں' ۔ای' میں'' نے تنہیں نقصان پینچایا ہے۔قرآن میں کسی عورت کا تذکر ونہیں ہے' کسی'' اوریا'' کا ذکر نہیں ہے' سمی اڑجانے دالے پرندے کی بات نہیں ہے'ان باتوں کاذ کرنہیں ہے۔ بیدواقعہ گھڑنے کی وجہ

اب دیکھنامیہ ہے کہ کس طرح بید واقعہ ہم مسلمانوں کی بعض کتابوں ہیں درآیا؟ ہم آپ سے صرف اتنا کہیں گے کہ: بہودیوں سے خداکی پناہ ان کے ہاتھوں دنیا کو کیا کیا سہنا پڑا؟!ایک کام جو قرآن ان سے منسوب کرتا ہے اور جواب بھی {ان کی طرف سے } جاری ہے وہ تھائق ہیں تحریف اور انہیں بدلنے کا کام ہے ۔ بیلوگ شاید دنیا کے ذہبین ترین افراد ہوں ایک غیر معمولی ذہبین اور دھوکے ہاز قوم ہوں ۔ اس ذبین اور دھوکے باز قوم کا ہاتھ ہمیشہ انسانی معاشر سے کی شہر گوں پر دہا ہے اُتھ ہمیشہ انسانی معاشر سے کی شہر گوں پر دہا ہے اُتھادی شدرگ پڑ نقافتی شدرگ بر۔

اگر کوئی ان تر بیفات کو (جمع کر سکے )جوانہوں نے حتی موجودہ دور میں بھی دنیا کی تاریخوں میں چغرافیوں میں اور دنیا کی خبروں میں کی جیں (تو بیا لیک مفید کام ہوگا)۔البتہ کچھاوگوں نے بیہ کام کیا ہے کیکن کافی حد تک نہیں کیا۔ آج دنیا کی بڑی خبر رساں ایجنسیاں جوالیک انتہائی حساس شدرگ ہے میبود یوں کے ہاتھوں ہی چل رہی ہیں تا کہ دنیا میں واقعات کاحتی لامکان اپنی مرضی کے مطابق برد بیگنڈہ کریں اور آئیس حسب خواہش دنیا تک پہنچا کیں۔

جس ملک میں بھی اُن کے لئے ممکن ہوتا ہے دہ ان شدرگوں کو آج کل کی زبان میں ذرائع ابلاغ عامہ کو جیسے مطبوعات اور مجموعی طور پر ان اداروں کو جہاں ہے افکار کو تبدیل کیا جاسکتا ہے ' منحرف کیا جاسکتا ہے 'پردیٹینڈہ کیا جاسکتا ہے اور بدلا جاسکتا ہے نیز اقتصادی شدرگوں کو (اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں )۔ قدیم دور ہے ہی ان کا یہ کا مرباہے۔ ایک مقام پرقر آن مجید فرمات ہے: " اَفَسَطُمْعُونَ اَنْ یُوْمِنُوا اَنْکُمُ وَ قَدْ کَانَ فَرِیْقَ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلْمُ اللہِ فُمَّ یُحْرِفُونَهُ مِنْ بَعُدِ مَا عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعُلَمُونَ "(1)

ا۔ سورۂ یقرہ ۳۔ آیت ۵ے { مسلمانو اکمیا تمہیں امید ہے کہ یہ یہودی تمہاری طرح ایمان ۔ آگیں گے جَبُدان کے اسلاف کا ایک گردہ کام خداکوئن کرتح بیف کردیتا تھا تھا ہو تک سب سنتے بھی بتھے اور جائے بھی تھے۔}

مسلمانوا تم ان کے انمان لانے کے منتظر ہو؟! کیاتم انہیں پیچائے نہیں ہو؟! ہے وہی لوگ پی ( یعنی اب بھی اُن کی روح وہی روح ہے وگر نداگر کسی کے اجداد گراہ ہول تو بیان کے موجودہ لوگوں کے گراہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے اجداد کی اُسی روح کو زندہ رکھا ہوا ہے ) کہ جب بیلوگ معنزے موئی علیہ السلام کے ساتھ بھی بنتے تب بھی جب خدا کا کلام من کر واپس لوٹے تھے تو اے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دیا کرتے تھے اپنی جہالت اور ناوانی کی وجہ ہے نہیں بلکہ پوری طرح جانے ہو تھے ہوئے۔

کئی ہزارسال پہلے ہے آج تک تحریف اور ها کئی کوبدل ڈالنا میبود یوں کا ایک بنیا دی کام ر ما ہے۔ ہرقوم کے درمیان أس كے لباس اور أس كى روش كے مطابق ظاہر ہوتے ہيں اور اينے افکار ونظریات کوانمی لوگوں کی زبان سے نشر کرتے ہیں اپنے ارادوں کوانمی لوگوں کی زبان سے كہلواتے ہيں۔مثلاً اگرشيعداوري كے درميان اختلاف ڈالنا جائے ہيں توابياتيس ہوتا كەخود کچھ بولیں بلکہ ایک سی کو ذھویڈ ٹکالتے ہیں اور وہ اینے امکان مجرشیعوں کے خلاف جھوٹ بولنا اورأن پرتہت نگانا شروع کردیتا ہے۔البیشان کا دفاع اپنی جگہ درست ہے جھوٹی ہاتوں کومستر د كرناجا بيخ ليكن بعض اوقات اليها فرادان كول جاتے بين جيسے "المخطوط المعويضة" كا مصنف کے دہ بھی آ کر چار جھوٹی باتیں منسوب کردیتا ہے۔ اس کی زبائی اُس پر جھوٹ باند ھے ہیں اوراُس کی زبانی اس پر۔انہوں نے اپنی توریت کو بھی ان جھوٹی باتوں سے بھر دیا ہے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات ہیں جو توریت نے ایک انداز سے نقل کے ہیں اور قرآن مجیدنے دوسرے اندازے بلکہ قرآن مجیدنے انہیں اس اندازے نقل کیا ہے کدان کے جھوٹ پرے جس میں انہوں نے واقعے کو تریف کیا ہے اور جے تحریف شدہ تو ریت میں شامل کردیا ہے پردہ اُٹھایا ہے۔ انہوں نے نعوذ باللہ قرآ نِ مجید کو جٹلانے کے لئے توریت کے حق میں پچھروایات کو پیغیمرا ائمة يا مثلًا بعض اصحاب يخبر عن مام سے كھڑ ليا ہے۔ ليكن انبين اس انداز سے كھڑا ہے كہ كوئى ان ك غيرهيقى مون كونه مجھ يائے مثلا (يشايد عبرت آموز مو) عمالقد كے واقع ميں جنهوں تے ای موجودہ بیت المقدى پر قبضہ كرليا تھا' اور حضرت مویٰ عليه السلام يبوديوں سے كہتے تھے كه

انہوں نے اس پر زبر دئی قبضہ کیا ہے چلو وہاں چلتے ہیں' لیکن میلوگ (جان بچایا ) کرتے تھے' کہتے تھے:

" يَامُوْسَلَى إِنَّا لَنُ نُدُخُلَهَآ آبَدًا مَّا دَامُوْا فِيُهَا فَاذُهَبُ آنُتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ . "(1)

قرآن کریم نے ان کو ذکیل کر دیا۔ جس قدر حضرت موی علیه السلام کہتے: پکھ تو غیرت سے کام او پکھ کرکے دکھاؤ اپناحی چھین او۔ یہ کہتے نہیں وہ طاقتورلوگ ہیں ہم یہاں ہیں ہوئے ہوئے ہیں متم اور تمہارا خدادونوں وہاں جاؤ وہاں جاکر جنگ کرواور شالقہ کو باہر نکال دو جب کام پورا ہوجائے تو ہمیں اطلاع کر دینا 'پھرہم وہاں چلیں گے۔ یولے:

گر به مغزم زنی و گر دیم که من از جای خود نمی جنم (۲)

حضرت موکیٰ علیہ السلام دوبارہ آئے 'اور اُن سے بات کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟! خدا پر مجروسہ کروٴ خدا کی راہ میں جہاد کرو۔اگر خدا کی راہ میں جہاد کروگے تو خدا تمہاری مدد کرےگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ ایک عملی معاملہ تھا۔

كني كلي ابم بركز بركز نبيل جائيل كيـ

یہاں قرآن مجید نے انہیں اس طرح رسوا کیا ہے کہنا ہے بیلوگ لا کچی تھے جا ہے تھے کہ بغیر تکلیف اٹھائے (مرزمین بیت المقدس) مفت ان کے ہاتھ آ جائے۔ جنگ بدر میں بظاہر مقداد اسود نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ دآلہ وسلم سے عرض کیا تھا: اے اللہ کے رسول ! ہم آپ سے وہ ہات نہیں کہیں گے جو یہودیوں نے حضرت موگ ہے کہی تھی گرتم اپنے خدا کے ساتھ جاؤاوران

ا ۔ سور ۂ ما کدہ ۵۔ آیت ۴۴ (ان لوگوں نے کہا کہ موئ ہم برگز وہاں داخل نہیں جوں گے جب تک وولوگ دہاں میں آپ اپنے پرورد گار کے ساتھ جا کر جنگ سیجھے ہم یبال میٹھے ہوئے ہیں۔} ۲۔ لیننی چاہیے تم میر اسر چیڑیا میری ڈمٹیس اپنی جگہ سے لینے والائیس۔ کے ساتھ جنگ کرواجب اُن کا قصہ پاک ہوجائے اور دکاوٹیں ختم کرلواتو ہمیں اطلاع کر دینا۔ ہم آ پ سے کہتے ہیں کدآ پ ہمیں جو تھم ویں گئ ہم اُس کی اطاعت کریں گئے اگرآ پ تھم ویں گے کہ ہم سمندر میں کود جا کیں' تو ہم سمندر میں کودیزیں گے۔

ان اوگوں نے سوچا کہ س طرح توریت کی تائیداور قرآن کی تکذیب کی جائے اور مسلمان سجھ بھی نہ یا کمیں کہ ہم قرآن کی تکذیب کررہے ہیں۔البذا انہوں نے عمالقہ کے بارے ہیں افسانے تراشے۔ کہنے گئے یہ ممالقہ جوبیت المقدس میں تھے جانتے ہویہ کیے لوگ تھے؟ (وہ کہنا عاج تے کہ اگر ہماری قوم ان سے لڑنے نہیں گئ توحق بجائب تھی معوذ باللہ قرآن کا اعتراض بے جائے یہ جنگ کا موقع ہی نہ تھا۔ لیکن بہت سے مسلمانوں نے یہ بات نہیں بھی )وہ قوم جو و ہاں تھیٰ اس کے آ دی معمولی لوگ نہ تھے جن ہے جنگ مکن ہوتی ۔البتہ پینیس کہا کہ ''ان ہے جنگ کی جاستی تھی" کیونکہ اس طرح مسلمان مجھ جاتے۔ کہنے گے دہاں کے لوگ عُناق نامی عورت کی اولا دینے اورعناق وہ عورت تھی کہ جب بیٹھتی تھی تو دس مربع جریب(۱) کی جگہ گھیرتی تھی۔اس کا بوق ج نامی ایک بیٹا تھا' جب حفزت مویٰ اینے عصا کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ' تو یاد جود بید کہ اُن کا فقد جالیس ہاتھ کا تھا اور ان کا عصابھی جالیس ہاتھ لمیا تھا ادروہ زمین ے جالیس ہاتھ اچھلے تھے تب کہیں جا کے اُن کا عصاعوج بن عناق کے شختے تک پہنچا تھا۔ان كے پچھلوگ بيت المقدى كريكتان ميں آئے ہوئے تھے حضرت موىٰ نے بچھ جاسوسوں كو بھیجا تھا تا کہ معلوم کریں کہ وہ کیا کررہے ہیں۔ایسے لوگ جن کا قد کی فریخ کا تھا وہ سندر سے محیلیاں پکڑتے تھے اور سورج ہے انہیں بھون کر کھالیا کرتے تھے اور صحرا میں اس طرح ہے چلا كرتے تھاكيك مرتبدان ميں ہے كى نے ديكھا كديكھ چزين زمين پر حركت كردى ہيں (بيدوى حضرت مویٰ کےلوگ تھے )اس نے ان میں ہے چندا کیے کواٹھایا'ا پی آ سٹین ہیں ڈالا اورا پیے بادشاہ کے پاس آ کر انہیں وہاں زمین پر پھینکا اور بولا: بیلوگ ہم سے ساعلاقد چھیننا جات ہے۔

ا ـ دک بزارم بع میترزیمن \_

اگر بچ بچ بیت المقدس میں ایسی کوئی قوم رہتی تھی تو موئ نے خواہ کو اہ کہا کہ وہاں جاؤاور قبضہ کرلؤ یہودی حق بچانب تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا کا منہیں ہے تم اور تمہارا خدا جاؤاور انہیں باہر نکال دؤہم بعد میں آ جا کیں گے۔وہ کوئی معمول لوگ نہیں تھے۔

ان لوگوں نے یہودیوں پرقم آن کی تفقید کومستر دکرنے کے لئے جالا کی ہے بیا انسانے گھڑ لئے اور سلمانوں کی زبان پر چڑھا دیئے۔ بعد میں خود مسلمان بیٹھ کرعوج بن عناق کی ہاتیں سنایا کرتے تھے عمالقہ کو بڑھاچڑھا کر بیان کیا کرتے تھے اور بیر { کہا کرتے تھے} کہ اگر معاملہ یوں تھاتو قم آن ان سے کیا کہتا ہے؟!

حضرت داؤد عليه السلام كے معاطع بيں بھى مسئلہ کھا ايا ہى تھا۔ يه پرندے كا قصدادر حفرت داؤدگان ادريان كى بيوى پر عاشق ہوجانااور پھر اوريان كوتل كرواد بنا بھى (ايك جعلى داستان ہے)۔اس ہے بھى بدر انہوں نے كہا ہے كدا بھى اوريان زندہ بى تھا كہ جھزت داؤداس كى بيوى كوا ہے كہ اوريان زندہ بى تھا كہ جھزت داؤداس كى بيوى كوا ہے گھر لے آئے اور فعوذ باللہ اس كے ساتھ زنا كيا اور سمجھ كہ بات آئى گئى ہوگئى ہے كى بيوى كوا ہے تھا كہ بير صاحد ہو بھى ہوں اب كيا كروں؟ جب كين بچھ مرصے بعد اس عورت ان سے حاملہ ہو بھى ہو ادر كل بچے متولد ہوگا تو ان كا بول كھل حسارت داؤذ نے ديكھا كہ عورت ان سے حاملہ ہو بھى ہے اور كل بچے متولد ہوگا تو ان كا بول كھل جائے گا لہذا انہوں نے تھى ديا كرا سے مارة الاجائے۔

قرآن جمید نے مصرت واؤدعلیہ السلام کی واستان کو انتہائی پاکیزگی اور شفافیت کے ساتھ اللّٰ کیا ہے اور تحر یف شدہ تو ریت نے اسے اس قدر ناپاک انداز اور غلاظت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعد میں بہود یوں نے ان جعلی روایات کو مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کردیا۔ اس مقام پر انگر کتل بیت علیہم السلام کی اجمیت آشکار اجو تی ہے۔ امام رضاعلیہ السلام ان کے جھوٹ سے پردہ الله اتح ہیں کتم بیکسی بکواس اور بیبودہ با تیں کرتے ہو؟ ایتم اللہ کے نبی کی طرف کسی باتیں منسوب کرتے ہو؟! قرآن مجید تواس واقع کے بارے بیں اس سے زیادہ کی خواس کہ کھوگ آئے (مصرت داؤڈ کے پاس اور ان جمید تواس واقع کے بارے بیں اس سے زیادہ کی خواس کی 'اور فیصلے کے متعلق بھی صرف اننا کہتا ہے کہ مصرف

داؤڈ نے مدی کی بات کی تو فوران اپنا فیصلہ سنا دیا گھر کیبارگی انہیں احساس ہوا کہان ۔ عظمی ہوگئ ہے جس پرانہوں نے استغفار کیا۔ یہ داقعہ تھا اس میں کسی عورت کا تذکرہ ہی نہیں۔

اس دافتے کے دو پہلو ہیں: آنے والے دہ لوگ فرشتے تھے یاانسان؟ اگرانسان تھے تو یہ الک جا دہ کی اس دائد کو متنبہ کرنے کے لئے ایک جا دائد تھا۔ البندا خدا ہی نے ان انسانوں کو بھجا تھا اور میہ حضرت داؤد کو متنبہ کرنے کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ بچ بھی انہیں ایک مسئلہ پیش آیا تھا۔ لیکن جب حضرت داؤڈ نے اس فیصلے بیس عباس آئے تھے بلکہ جو دی متوجہ ہوگئے۔ پس یہاں پر کمی ناجائز ذر لیے اور کسی جھوٹ کے اس کی منبیں لیا گیا ہے۔

ادراگر جولوگ آئے وہ فرشتے تھے اور حضرت داؤڈ کی تعبیہ کے لئے آئے تھے تو سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ دوہ فرشتے حضرت داؤد کو متوجہ کرنے کی خاطر ایک جعلی ڈرامدر جانے کے لئے کس طرح پہنچ گئے؟! اور جوسوال ہم سے ہوا تھادہ اس اعتبار سے تھا کہ کس طرح دوفر شتوں نے آ کر ایک جعلی ڈرامدر چایا؟! البتدان کا مقصد حضرت داؤد کو تنبیہ کرنا تھا 'جوا یک مقدس مقصد ہے' لیکن جوداستان انہوں نے بیان کی وہ جعلی ہے۔

جواب

یباں ہم وہی بات عرض کریں گے جوعلا مد طباطبائی نے تغییر المیز ان میں بیان فر مائی ہے اگر چدانہوں نے جو پھے بیان کیا ہے وہ ایک اعلیٰ سطح کا ہے اس لئے شاید ہم اے اس نشست میں بیان نہر پاکس وہ فر ماتے ہیں: ہملی بات توبیہ کدان کا فر شنے ہونا بھتی بات نہیں ہے اورا گر بیان نہر پاکس سے مختلف ہے کہ عالم بالفرض وہ فر شنے ہوں بھی تو وہ فرشتوں کا تمثل تھا اور فرشتوں کا تمثل اُس سے مختلف ہے کہ عالم ماڈی اور عالم تکلیف میں پھیلوگ (حصرت داؤڈ کے پاس آ کمیں اور اُن سے ایک جھوٹی داستان بیان کریں) جو اُن کے لئے جائز نہیں ۔ بالفاظ دیگر دہ فر ماتے ہیں کہ: یہ مسئلہ ایک بچی یا جھوٹی بیان کریں) جو اُن کے لئے جائز نہیں ۔ بالفاظ دیگر دہ فر ماتے ہیں کہ: یہ مسئلہ ایک بچی یا جھوٹی بیات ہے اور ہماری یہ ذمے داری کہ ہم بچے ہولیں 'جھوٹ نہ بولیس عالم ماڈی اور عالم بینی ہے تعلق بات ہے۔ اور ہماری یہ ذمے داری کہ ہم بچے ہولیں 'جھوٹ نہ بولیس عالم ماڈی اور عالم بینی میں دوموجود حضرت داؤڈ کے پاس آتے ہیں اور اپنی بات رکھتی ہے۔ اگر عالم ماڈی اور عالم بینی میں دوموجود حضرت داؤڈ کے پاس آتے ہیں اور اپنی بات

کہتے اور جھوٹ بولتے ہیں' تو اس کا تعلق اس معالمے ہے تھا' جبر تمثُّل کا سئلہ ایک مختلف سئلہ

یہ وہ خواب ہے جواللہ نے اپنے تیغیر کو دکھایا۔ یہ خواب جھونا ہے یا سچا؟ اگر کہیں کہ سچا خواب وہ ہوتا ہے جوائی طرح ظاہر ہوجس طرح انسان نے دیکھا ہے ٹتو اس صورت میں یہ ایک جھوٹا خواب ہے۔ کیونکہ جفیقت میں رسول کے منبر پر گوئی بندرنہیں چڑ ھاتھا اور حقیقت کی دنیا میں کوئی ایساوا تعدیثی نہیں آیا تھا کہ لوگ منبر رسول کے نیچے بیٹھے ہوں اور ساتھ ہی اُلٹے چلتے ہوئے اس سے دور ہور ہے ہوں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک سچا خواب ہے۔ کیونکہ ایک حقیقت کی تصویم

ا \_ سورة بنی اسرائنل ۱۵ \_ یت ۱۰ { اور جوخواب جم نے آپ کود کھایا ہے وہ صرف کوگول کی آنر مائش کا ذرایعہ ہے جس طرح کے قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے اور ہم لوگول کوڈراتے رہے میں لیکن اُن کی سرکٹی بڑھتی عن جارہ ہی ہے۔}

ہے۔ بندر بنوامیہ کاتمثل ہیں اور لوگوں کا ہیٹھے ہوئے النے چلنا 'اسلام کی شکل وصورت کا ہاتی ر بنا اور اُس کی روح اور حقیقت کا ختم ہو جانا ہے۔

اگرایک پیفیر کے لئے فرشے متمثل ہوتے ہیں ایعنی اُن کے ممثّل میں کوئی حقیقت اس صورت میں متمثل ہوتی ہے تو وہاں چی اور جھوٹ کا مسکلہ اس شکل میں پیش نظر نہیں ہوتا۔ نبی کے سامنے فرشتوں کے تمثّل کا بی اور جھوٹ ہوتا اس بات سے وابست ہے کہ وہ ایک حقیقت پر منطبق ہوتا ہے یا نہیں اگر ایک حقیقت پر منطبق ہوتا بھی ہے تو اس صورت میں جس میں وہ متمثّل ہوا تھا عالم خقیق میں بھی اس طرح سے واقع نہیں ہوتا بھیے کہ سچے خواب میں میر ضروری نہیں ہے کہ جس صورت میں متمثّل ہوا ہے ای صورت میں و نیا کے حقیقت میں بھی واقع ہو۔

لہذا بالفرض اگر بیفرشتے بھی ہوں (اگر چدان کا فرشتے ہونا یقینی نہیں ہے) تو آخر کیوں ایک حقیقت کے لئے اس طرح کے ذریعے ہے استفادہ کیا گیا؟ اس موال کا جواب وہی ہے جو علامہ طباطبائی نے دیا ہے اور تمارے خیال میں بھی یہ جواب درست ہے۔اگر چہ جھے نہیں معلوم کہ بات کی جس طرح ہے مجھے وضاحت کرنی جا ہے تھی اُس طرح میں کرسکا ہوں یانہیں۔

کفارِقریش کے سامان پر قبضہ اور ذرائع کے استعمال کا مسئلہ

ایک اور سوال جے ہم خود بچھ تو سیخ دینا چا ہے ہیں 'یہ ہے کہ اگر اسلام میں نیک مقصد کے حصول کے لئے کئی ناجا نزاور فاسد ذریعے ہے استفادہ جائز نہیں ہے' تو تیغیرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس بات کی اجازت دیا کرتے تھے کہ مسلمان مدینہ کے قریب ہے گزرنے والے کفار قریش کے قافلوں کوروک کر اُن کے مال واسباب پر قبضہ کرلیں جو (شام ہے مکہ کی طرف) مالی تجارت کے کرجاتے تھے۔ اہل یورپ اس ممل کے لئے روہز نی جیسا نا زیبا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔

كيابيكام ايك نيك مقصدك ليضين تفاع

ہم اس سوال میں اضافہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مکن ہے کوئی یہ کہے کہ خود جہاد بھی ای

قبیل سے ہے' کیونکہ جہاد بھی آ خرکار انسانوں کے قتل پرمنتبی ہوتا ہے! اور ظاہر بات ہے کہ انسانوں کوآل کرناخود کوئی اچھا کام نیس ہے۔ جو کام خود کوئی اچھا کام نییں ہے'اسلام نے کیوں اس کی اجازت دی ہے؟

آپ کہیں گے کہ ایک ٹیک مقصد کے لئے۔

پس اسلام میں خود جہاد کی اجازت و بنا 'اس بات کی اجازت و بنا ہے کہ نیک مقصد کے لئے ناجائز ذیرائع کواستعمال کیا جاسکتا ہے۔

اس حوالے سے دوسری مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں: کیا ہماری فقہ بیڈییں کہتی کہ
''درو بغ مسلحت آ میز بداز رائتی فقہ آگیز است'(۱) بیشخ سعدی کا جملہ ہے' لیکن فقہ بھی اس
بات کی اجازت ت ہے۔ فقہ بھی یہ کہتی ہے کہ اگر کسی مقام پر ایک جھوٹ معاشر ہے کی مسلحت
اوراسکے مفاد میں ہو' تو یہ جھوٹ بول دینا چاہئے ۔ یعنی اگر کسی مقام پر دوصور تیں پیدا ہوجا کیں'
ایک بیا کہ بھی اور ہے جس کے منتیج میں کوئی ہے گناہ موٹن اپنی جان سے محروم ہوجائے یا جھوٹ
بول کر ایک ہے گناہ کو نجات ولائی جائے' تو اس موقع پر جھوٹ بول دواور ہے گناہ کو نجات ولا دو۔
بیروی درو بغ مصلحت آ میز ہے۔ کیا بیا کی نیک مقصد کے لئے ایک ناجائز ذریعے کے استعمال
سیروی درو بغ مصلحت آ میز ہے۔ کیا بیا لیک نیک مقصد کے لئے ایک ناجائز نور یعے کے استعمال
سیروی درو بغ مصلحت آ میز ہے۔ کیا بیا لیک نیک مقصد کے لئے ایک ناجائز نور یعے کے استعمال
سیروی درو بغ مصلحت آ میز ہے۔ کیا بیا لیک نیک مقصد کے لئے ایک ناجائز نہیں ہوتا۔ جہاواور مال

ہمارا یہ مجھنا غلط ہے کہ ہرانسان کی ایک بائیولوجیکل انسان کی جان و مال محفوظ ہونی چاہیے' انسان انسان ہونے کے ناھے جیسا بھی ہو ہوا کرے۔ یہ فرگیوں کا انداز فکر ہے' جو کہتے ہیں کہ انسان یعنی نوع آوم' بائیولوجیکل انسان ایسا انسان جسے بائیولوجی انسان بجھتی ہے۔ البعۃ ایسا انسان جسے علم بائیولوجی انسان کہتا ہے' یعنی ایک ایساموجود جس کا ایک مراد و کان دو ہاتھ اس خاص حالت میں ہوں اس کے ناخن چوڑے ہوں' سیدھا کھڑا ہوسکن ہواور دو پیروں پر چاتا ہو۔ ان علامات کا حامل موجود با ئیولوجیکل انسان ہے۔ بائیولو جی کے اعتبارے معادیہ بھی ایک انسان ہیں اور ابوذ ربھی ایک انسان ہیں ' یعنی ایسانہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ابوذ رکا خون معادیہ کے خون سے بائیولو جی کے اعتبار سے بہتر ہے۔ بائیولو جی کے اعتبار سے مولیٰ چہداور لومومیا ایک ہی جیسے دو انسان ہیں۔

کیکن انسان کے حوالے سے بائیولوجیکل انسان کا ذکر نہیں ہے بلکہ انسان کا ذکر ہے معیار انسان سے بنیاد پڑ (لہٰذا) آیک انسان ضد انسان بن کے سامنے آتا ہے۔ مویل چہداییا انسان ہے جو ضد انسان ہے شمر ابن ذی الجوش ایسا انسان ہے جو ضد انسان ہے بیٹی انسانیت کی ضد ہے۔ یہاں انسانیت معیار ہے۔ انسانیت بہیں ہے کہ فلال موجود کے دانت اس قتم کے موں۔ انسانیت معیار ہے۔ انسانیت بہیں ہے کہ فلال موجود کے دانت اس قتم کے موں۔ انسانیت بیٹی شرافت فضیلت تقویل عدالت مریت پندی آزاد نشی علم بردباری۔ یہ جوں۔ انسانیت ہیں۔

یا ئیرلوجیکل انسان بالقوہ (potential) اجماعی انسان ہے بالفعل (by act) اجماعی انسان ہیں ہے۔ اگر کوئی انسان انسانیت کے خلاف اٹھے کھڑا ہو (اور دوسرے الفاظ میں) ایسا انسان ہوآ زادی کے خلاف پرچم بلند کرئے ہوتو حید کے مقابل کھڑا ہوجائے عدالت کے سامنے قد علم کرئے سپائی اور نیل کے خلاف صف آ را ہو تمام اچھا ٹیوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہوجائے اس انسان کوکوئی احترام حاصل نہیں اس کا خون اور مال محتر م نہیں ہے۔ ایسانہیں ہے کہ اس کا خون اور مال محتر م نہیں ہے۔ ایسانہیں ہے کہ اس کا خون اور مال محتر م نہیں ہے۔ ایسانہیں ہے کہ اس کا خون اور مال محتر م نہیں ہے۔ را کام ہے لیکن ہم ایک نیک مقصد کے لئے اس برے کام کوانجام دیتے ہیں نہیں ئیسا مرے ہے براہے ہی نہیں۔ قصاص کا مسلمادر قاتل سے قصاص لینے کے معتی بینیں ہیں کہ ہم ایک اعلیٰ مصلحت کی خاطر افسوں کے ساتھ کسی برے کام کا ارتکاب کر دہے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس مقام پر بینج جائے کہ دوسرے ساتھ کسی برے جرم قبل کردے تو (دراصل) اس نے خودا پی حرمت کوخم کردیا ہے۔ جو ہاتھ جائے انسان کو ہے جرم قبل کردے تو (دراصل) اس نے خودا پی حرمت کوخم کردیا ہے۔ جو ہاتھ جائے سید مرتشیٰ سے ناوالعلان خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اس ہاتھ نے خودا پی حرمت کو پایال کیا ہے۔ ایوالعلانے کہا: جھے اسلام کا نیے سید مرتشیٰ نے ایوالعلامے کہا: جھے اسلام کا نیے سید مرتشیٰ نے ایوالعلامے کہا: جھے اسلام کا نیے سید مرتشیٰ نے ایوالعلامے کہا: جو اسلام کا نیے سید مرتشیٰ نے ایوالعلامے کہا: جو اسلام کا نیے سید مرتشیٰ سے ایوالعلامے کہا: جو اسلام کا نیے سید مرتشیٰ سے ایوالعلامے کہا: جو اسلام کا نیے سید مرتشیٰ سے ایوالعلامے کہا: جو اسلام کا نیے سید مرتشیٰ سے ایوالعلامے کہا: جو اسلام کا نیے سید مرتشیٰ کے خوالے میں کیا خوب کہا ہے۔ ایوالعلامے کہا: جھواسلام کا نیے سید مرتشیٰ کے خوالے میں کیا خوب کہا ہے۔ ایوالولا نے کہا: جملے کے خوالے میں کیا خوب کہا ہے۔ ایوالولا نے کہا: جملے کیا کہا کیا خوب کہا ہے۔ ایوالولا نے کہا کے خوالے میں کیا خوب کیا کو کیا گوری کیا کہا کے۔ ایوالولا نے کہا کیا کیا کیا کیا کیا کہا کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کو کو کو کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کی

قانون مجھ میں نہیں آتا کہ ایک مقام پر تو کہتا ہے کہ ایک ہاتھ کی دیئت پانچ سودینار ہے ادر دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ اگر اس نے ایک چوتھائی دینار کی بھی چوری کی ہے تو اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔اس (ہاتھ }کی کیا قیت ہے؟ ایک چوتھائی دیناریا پانچ سودینار؟ بیددو ہزار گنااو پر پنچے کیونکر ہور ہی ہے؟ سیدمرتھٹی نے فرمایا:

### عِـــزُ ٱلْأمَـــانَةِ ٱعُــلاهَــا وَٱرْكَسَهَــا ذُلُّ الْـخَيَـانَةِ فَـافَهُمْ حِكْمَةَ الْبَارِى

گوشت پوست کے بنے ہوئے اس ہاتھ کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اگر کہا گیا ہے کہ ہاتھ کی ایش ہے۔ اگر کہا گیا ہے کہ ہاتھ کی ایش ہے سود بنار ہے تو یہاں امانتدار ہاتھ کا احترام کھوظ ہے انسانیت اور امانتداری محترم ہے امانتداری کی عزت ہے جس نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے اور چوری اور خیانت کی ذلت ہے جس نے اس کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے اور خیانت قیمت کو کم میں نے اس کی قیمت کو اس قدر گراویا ہے۔ امانتداری قیمت کو بڑھا دیتی ہے اور اس کے مقابل جھوٹ اور درور فی کر دیتی ہے۔ انسانیت جان و مال کی قیمت بڑھا تی ہے اور اس کے مقابل جھوٹ اور درور فی خیبت اور انسان کھی اور لوگوں کے حقوق اور آزادی پر تجاوز وغیرہ اسکی قیمت کو اس قدر کم کردیتے ہیں کہ بے قیمت ہوجاتی ہے۔

کفار قریش جنہوں نے اس زمانے تک کم از کم تیرہ برس اپنی تمام کوششیں اس بات پر صرف کی تھیں کہ نبی اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹ دیں ٹاکہ لوگوں تک صدائے حق نہ پھنے سکے کیونکہ بیان کے مفادات کے خلاف ہے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا کمیں افزیتیں دے کران کو قمل کردیں اور کسی ظلم سے دراینے نہ کریں جبکہ وہ جانے تھے کہ وہ حق بات کہد ہے ہیں پھر بھی ہم کہیں کہ ان کا مال محترم ہے ان کا تجارتی مال قابلِ احترام ہے؟!

بہلی بات تو یہ کہ پیتجارتی مال انہوں نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ قرآنی نفس کے مطابق مکہ کے پچھ لوگ سودخور تھے ان کے پاس جو بھی مال تھا وہ چوری اور سودخوری سے حاصل کیا ہوا تھا۔ کیاان کا مال قابلِ احترام ہے؟!

لبذاابیانہیں ہے کہ ان کا مال محترم ہونے کے باوجود نی صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے اس پر

قبضہ کرنے کی اجازت اس لئے وی تھی کہ آپ کا مقصد نیک تھا۔ بلکہ اگر کوئی نیک مقصد نہ بھی ہوتا' تب بھی ان کے مال کی کوئی حرمت نہیں تھی ۔

دوسرے مواقع پر مسئلہ ایسانیں ہے بلکہ اہم ادراہم ترین کا مسئلہ ہے۔ نقہانے مقدمہ واجب میں بلخضوش اس کا ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں ہم آپ کی خدمت میں ایک وضاحت عرض کریں گئے اس حوالے ہے ہماری گفتگو کہ بدف ذریعے اور وسلے کو جائز قرار نہیں ویتا (اور نبوت کے مقصد کے حوالے ہے ہماری گفتگو ) پیمی کہ ہم ایمان کے راہتے میں 'لوگوں نبوت کے مقصد کے حوالے ہے علامہ طباطبائی کی گفتگو ) پیمی کہ ہم ایمان کی راہتے میں 'لوگوں کے ایمان کی تحقیدت اور اسلام کی طرف دعوت و بینے کے ایمان کی تحقیدت اور اسلام کی طرف دعوت و بینے کے لئے 'باطل سے استفادہ نہ کریں۔ یعنی ایمان اور داوج تی کی جانب دعوت کا مزاج ایما ہے جو جھوٹ اور باطل کو قبول نہیں کرتا۔ ہماری بات اس حوالے سے تھی نہ کہ کسی اور اعتبار ہے۔ جس حجوث اور باطل کو قبول نہیں کرتا۔ ہماری بات اس حوالے سے تھی نہ کہ کسی اور اعتبار ہے۔ جس حجوث اور باطل کو قبول نہیں کرتا۔ ہماری بات اس حوالے سے تھی نہ کہ کسی اور اعتبار ہے۔ ہمت عرب تا ہم تر آپ ہے ۔

"وَ لَوْ لَا أَنْ قَلِمُنكَ لَقَدْ كِذْتُ تَرْكُنْ اِلنَّهِمْ شَيْنًا قَلِيْلُارِذًا لَاذَفْنكَ ضِعُفَ الْحَيْوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ : "(١)

اے پیغیر!اگر خدا کی عنایت نہ ہوتی 'تو نز دیک تھا کہ آپ سے لفزش سرز دہوجاتی۔اب پیغیبر کی لفزش کیاتھی؟ جیسا کہ تفاسیر میں لکھا گیا ہے ایسانہیں تھا کہ پیغیبر نے کوئی لغزش کی ہے شایدان کے ذہمن میں کوئی معمولی ساتصور پیدا ہوا ہوگا لیکن آپ نے فورا ہی اس کے برخلاف فیصلہ کرلیا۔اسکے باوجود قرآن انہیں سرزلش کرتاہے۔

الک قبیلے کے لوگ آنخضرت کے پاس آئے اور }انہوں نے کہا:اے اللہ کے رسول! جمیں اسلام اختیار کرنے کے توش اس بات کی اجازت دیجئے کہ ہم ایک سال نمازند پردھیں یا

ا۔ مور اُنگی امرائیل کا۔ آیت ۳ کے ۵۷ اور اگر ہماری خاص تو نیش نے آپ کو تابت قدم ندر کھا ہوتا تو آپ کچھنہ مچھال کی طرف مائل ضرور ہوجائے اور پھر ہم دنیا وی زندگی اور موت دونوں مرحلوں میں اُبراؤ ہرا مرہ چکھاتے }

ایک سال تک جمیں بتوں (کی پوجا) سے ندرد کیں۔ پیٹیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سال تک جمیں بتوں بات مانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا'کیکن شایدان کے دل میں پیرخیال پیدا ہوا ہو کہ ان کی ہدا بت کے لئے اور خداکی خاطر پچھ کیگ' پچھ تو افق' پچھ ساز باز کر لیتا ہوں (جبیبا کہ بعض اوگ حضرت علی علیہ السلام سے تقاضا کرتے ہے کہ خداکی خاطر معاویہ کے ساتھ پچھ ساز باز کرلیس) نہیں ایمان کا مزاج ان کیکوں اور ان ساز بازوں ہے موافقت نہیں رکھتا۔

اگرایمان اور حقیقت کا مسئله در پیش نه بوتا٬ بلکه اجهٔا می اور انفرادی حقوق کا ( معامله بهوتا تو کوئی مضا نُقة نہیں تھا)۔ مثلاً کسی انسان کی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بول دینے میں بھی کیا مضا تقد ہے۔ بعد میں جب بتا چل جائے کداس نے ریجھوٹ اس کی جان بچانے کے لئے بولا تھا' تو کوئی بری بات نہیں ہے۔لیکن اگر میں جا ہول کہلوگوں کوخدا کی طرف دعوت دول'اور{اس مقصد کے لئے } ایک غیر حقیقی اور جھوٹی دلیل چیش کروں بعد میں پتا چلے کہ جودلیل میں نے دی تھی اور جوراستہ میں نے طے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میں نے جھوٹ بول کرلوگوں کوموئن بنایا تھا' تو یکمل ایمان برایسی کاری ضرب لگا تاہے جس کاعلاج ممکن نہیں ہے۔ لبذا ہماری گفتگو تبلیغ کے موضوع پر تھی۔ہم پہلےمثال عرض کر چکے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقویت ایمان کی خاطراہلِ بدعت پر تہمت بھی لگائی جاسکتی ہے۔ بالفاظ و گرتھویت ایمان کے لیے اہل بدعت کی جانب جوجموثی نسبت وینا جا ہودے دو۔ وہ جا ہے تھے کہ اس بہانے سے کہ ہمارا مقصد نیک ہے ایک اجازت نامہ جاری کرویں اور بیکبیں کہ جب بھی مقصد نیک ہواسلام نے جمیں ایے وشمنول پر جھوٹی نبت دینے کی اجازت دی ہے۔ ہم نے عرض کیاتھا کے نہیں اسلام ایمان اور حق وحقیقت کی طرف دعوت دینے کے لئے ہرگز جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا ' کسی بھی شکل شر اور کسی بھی صورت میں۔ تمام نیک کام ای قبل ہے ہیں۔

ميرزاحسين نورتى كاكلام

مرحوم حاج ميرز احسين تورى اعلى الله مقامه كالثار چوفى كے شيعه محدثين ميں ہوتا ہے اورأن

مرحوم حاج میرزاحسین نورگ نے محسول کیا کہ بعض صاحبانِ مغیر دو چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک سچائی کا اور دہ بھی اس بہانے ہے کہ ہمارا مقصد نیک ہواور نیک مقصد کے لئے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگرہم نے کوئی ضعیف حدیث بیان کر بھی دئ تو کوئی بات نہیں۔ (ایمان کی جانب دعوت کے علاوہ) ہمارا دوسرا مقصد امام سین علیہ السلام پر ڈالا نا ہے اور یہ بھی ایمان کی طرف وقوت ہے اور ایمان کا معالمہ ہے۔ انہوں نے اپنی نصف کماب میں کی اور جھوٹ کے بارے میں بحث کی ہے اور اس مسئلے پر گفتگو کی ہے کہ اسلام کسی صورت اس بات کی اجازت نہیں ویتا کہ ہم وین کی تبلیغ کے لئے حتی ضعیف روایات کا بھی

ا\_مورهٔ کبف ۱۸\_آیت ۱۲۴ در ۲۳

٣- بيركماب اردوز بان شي آ واب الم منبرك نام سي دستياب ب-

سہارالیں چہ جانکیدالی کسی چیز کاجس کے بارے میں ہم جانتے ہوں کہ وہ جھوٹی ہے۔ اپی کتاب کے دوسرے نصف حصے کو انہوں نے اخلاص کے مسئلے کے لئے مخصوص کما ہے بعنی دین کی تبلیغ میں اور امام حسین علیہ السلام پر رُلائے میں خلوص نیت شرط ہے (سیرت نبوی ً کے طور پر جن موضوعات کوہم بیان کرنا چاہتے ہیں' اُن میں سے ایک یمی موضوع ہے )اسکے بعد انہون نے اجرادراُ جرت کا مسلما شایا ہے۔انہوں نے اس کتاب میں اس بات کی بہت تا کید ک ہے۔ آج بیز کلتہ ہمارے ذہن میں آیا کہ وہی بات جوہم نے ذریعے کے استعمال کے عنوان کے تحت بیان کی ہے اے انہوں نے ایک دوسرے عنوان کے تحت بیان کیا ہے اور وہ بھی بھی کوئی دلچپ اور مزیدار بات بھی بیان کر دیتے ہیں۔ جسے کدائہوں نے کہا کد ہندوستان کے ایک عالم نے مجھے خطالکھا ہے کہ یہاں لوگ آ کرانتہائی جھوٹی با تیں کرتے ہیں اورضعیف اور باطل حدیثیں بیان کرتے بین آپ جومرکز بیں تشریف فرما بین کچھ کیجیے کوئی کتاب لکھے تا کہ ان کوروکا جا سکے۔ وہ کہتے میں کہ میں نے جواب میں لکھا کہ بہجھوٹ کہیں اور نہیں ای مرکز میں گھڑے جاتے ہیں۔اسکے بعد وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھتے معاملہ کہاں تک بیٹنی گیا ہے۔ یز د کے ایک عالم نے جھ سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ میں بزد سے صحرا کے راہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے مشہد جار ہا تھا۔ ایا م محرم شروع ہو گئے۔شب عاشور ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایام عاشور میں ہم مشید یا کم از کم کسی ایسے شہر نہیں بیٹنج سکے جہاں عزاداری ہوتی ہو۔دل میں کہا کہ بالآ خراس گا وَں میں بھی لاز ما کہیں نہ کہیں عز اداری ہوتی ہی ہوگ ۔ پوچھ میچھی تو معلوم ہوا کہ مثلاً ایک امام بارگاہ ہے جہاں لوگ عز اداری کرتے ہیں۔ وہاں گئے تو ہم نے ویکھا کہ ایک دیباتی ذاکر منبر پر بیش رہاہے۔ جب وہ منبر پر بیٹھ گیاتو میں نے دیکھا کہ مجد کا خادم گیااوراپنے دامن میں پھر مجر کرلایااور ذاکر یا مداح ایل بیت کے دامن میں ڈال دیئے۔ جھے جرت ہوئی کہ بیکس لئے ہے؟ اُس ذاکرنے پچھے مصائب پڑھے لیکن کسی نے گریٹہیں کیا۔ دہ بولا: چراغ گل کردو۔ چراغ گل کردیے گئے۔ جیسے ہی چراغ گل کئے گئے اُس نے لوگوں کے سروں پر سنگ باری شروع کردی۔لوگوں کی آ ہ و بکا بلند ہونے لگی 'لوگ چیخ ایکار مجانے لگے اور

آ خرکارلوگول نے گریے کرلیا۔ جب سب بچھٹم ہوگیا تو پی نے اس سے بوچھا کہ یہ کیا تھا؟ یہا کیک گناہ ہے اور اس کی دیڈت ہو تی ہے'تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا: یہلوگ امام حسین کی خاطر اس کے علاوہ کی اور طریقے ہے گریہ کرتے ہی ٹیس ہیں۔ بہرصورت لوگوں کے آ نسوتو نگلوانے ہیں' جوذر بعیہ بھی ممکن ہواس سے استفادہ کرنا جا ہے۔

> دہ کہتے ہیں میہ بات غلط ہے' یہ کیا ہوا کہ''جس طریقے سے بھی ہو سکے''؟! کیاا ہام حسین علیہ السلام پراشنے جانسوز مصائب نہیں گزرے؟!

اگرائی کے سینے میں ول ہے اگراہ امام حسین سے محبت ہے اگروہ واقعالهام حسین کا شیعہ ہے تو اگرتم سچے مصائب بھی بیان کرو گے تو بھی وہ گریہ کرے گا اورا گراس کے سینے میں دل بی نہیں ہے اگراہ امام حسین سے محبت بی نہیں ہے اگروہ امام حسین کی معرفت بی نہیں رکھتا ' تووہ سوسال بھی گریدنہ کرنے جمیں کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے جوتم اختیار کرد ہے ہو؟!

لبذا یہ بات جوہم نے عرض کی کہ { حق و } حقیقت کے لئے ہر وسلے سے استفاد و نہیں کیا جا سکتا اس سے ہماری مراد ایمان ہے اور اُن کا مقصد بھی یہی ہے۔ یعنی حق و حقیقت کی جا نب وعوت کے داستے میں اُوگوں کو ہے ایمانی سے ایمان کی طرف لے جانے کی راہ میں تو اہم اور زیادہ اہم کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ اہم اور زیادہ اہم (اہم اور مہم) کا مسئلہ کی اور جگہ کے لئے ہے۔ یعنی اہم کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ اہم اور زیادہ اہم (اہم اور مہم) کا مسئلہ کی اور جگہ کے لئے ہے۔ یعنی وغین اہم کا مسئلہ کی اور جگہ کے لئے ہے۔ یعنی وغین اہم کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ اہم اور ذیادہ ان عبادات کے معالمے میں جیسے نماز پر معنایا عضی زمین و فیرہ کے مسئلے میں۔ لیکن تبلیغ اور اسلام کا بیغام پہنچانے کے معالمے میں انسان کو ذرہ برابر حق و حقیقت سے (تجاوز نہیں کرنا چاہئے )۔ انسان ایک صدیث بیان کرنا چاہئا ہے گھرسو چتا ہے کہا گر صدیث کو اس طرح سے بیان کروں او اس کا از بہتر ہوگا۔ یہ گناہ ہے بلکہ اسے دخل در معقولات کہنا چاہئے جہیں ان باتوں کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعدوہ قرآنی آیات چیش کرتے ہیں کہ خدا اسے خشانت دی ہے: اِنَّنا لَمْنَا مُورِدُ وَ اُسْلَفَا، (۱) ہم تبلیغ کے داست میں اسے تیفیروں کی مدد کرتے میں اسے تیفیروں کی مدد کرتے

ہیں۔اے میرے پیفیروائم حق دحقیقت کی راہ پر چلو ٹا ٹیر پیدا کرنا ہمارا کام ہے ہم طانت دیتے ہیں۔انبیانے بھی وہی راستداختیار کیااور جس نتیج تک پہنچنا جا ہے تھے اس تک پڑنج گئے۔

یں لوگوں کو دین والمان کی طرف دعوت وسیتہ ہوئے ذرائع کے استعال میں ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ہر مکن ذر سیے کو کام میں لا کیں۔ اس طرح ہم غلط کرتے ہیں اس کا النا متیجہ فلا ہے۔ ہم ذرائع (کتابوں) کے معاسلے میں بی نہیں ہیں چھوڑ دوان لوگوں کو جو کتابوں کے اعتبار سے تتاج ہیں ، وہ جا کیں اور جعلی چیزیں گھڑیں۔ ہمارا مطلب ہے کہ ہم کیوں ایسا کریں ؟! ہم کتب کے اعتبار سے استے ثر وہمند ہیں کہ اس کی ضرورت کا احساس بھی غلط ہیںا کریں؟! ہم کتب کے اعتبار سے استے ثر وہمند ہیں کہ اس کی ضرورت کا احساس بھی غلط ہیں ایسا کریں؟! ہم کتب کے اعتبار سے استے ثر وہمند ہیں کہ اس کی ضرورت کا احساس بھی غلط ہیں اس قدر جذباتی ہے اس قدر دولول انگیز ہے اس جمان میں میں اس قدر خظیم دل سوز اور جاذب مناظر ہیں کہ اگر جا سہ ہمار سے اس میں اس قدر خظیم دل سوز اور جاذب مناظر ہیں کہ اگر سے اشک ہماری ہو گھوں سے اشک جاری ہوجا کیں گے۔ اِنَّ لِلْ لَمْ حَسَیْنِ مَحَسَیْنَ مَحَسَیْنَ مَحَسَیْنَ مَحَسَیْنَ مَحَسَیْنَ مَحَسَیْنَ مَحَسَیْنَ مَحَسَیْنَ الْمَسْرَة فی فُلُو بِ الْمُوْمِنِیْنَ امام حسین سے جاری ہوجا کیں گے۔ اِنَّ لِلْ لَمْ حَسَیْنَ مَحَسَیْنَ مَحَسَیْنَ الْمَسْرَة قدی فُلُو بِ الْمُوْمِنِیْنَ امام حسین سے اس ایک پوشیدہ محبت ہرمومن کے دل میں ہے۔ آنا قینیل المَسْرَة قدر (۱) میں معتول اشک ہوں۔ ایک پوشیدہ محبت ہرمومن کے دل میں ہے۔ آنا قینیل المَسْرَة قدر (۱) میں معتول اشک ہوں۔

عربی زبان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی کے اشعار ہیں انتہائی عجیب شعر ہیں۔ شاید اپنی طالب علمی کے ابتدائی دور میں جبکہ میں مشہد میں ہوتا تھا ابھی تم نہیں گیا تھا 'میں نے ان اشعار کو محدث تی کی کتاب ''نفشہ المعصدور'' سے حفظ کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو ہارون مکفوف (جو بظاہر نابینا تھے اور انہیں مکفوف کہا جاتا تھا) ایک ماہر شاعر تھے اور بھی بھی امام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مرشہ کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے جھے نے مرایا: جو مرشہ تم نے میرے جد کے بارے میں کہتے انہوں کے بچھے سے فرمایا: جو مرشہ تم نے میرے جد کے بارے میں کہتے۔ انہوں نے جھے سے فرمایا: جو مرشہ تم نے میرے جد کے بارے میں کہتے ہیں کہوکہ پردے کے بیچھے ناوی کا کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں کہتے

ا \_ بحار الماثو ارطبع جديد ح ٣٨٠ ص ٩ ١٤٤ اور • ٢٨

#### آ کربیشه گئیں۔

اس نے اشعار پڑھنا شروع کئے جو بظاہراس نے نئے ہی کیے تھے۔لیکن آپ ذراان کا مضمون دیکھئے اوران میں موجود مبتی کوملا حظہ بیجئے۔ جب ان اشعار کو (جو باوجود یکہ پانچ مصرعوں سے زیادہ نہ تھے ) پڑھا تو امام صادق علیہ السلام کے گھر میں کہرام کچ گیا۔امام صادق کی آ تکھوں سے آنسو رواں تھے اور ان کے شانے لرزر ہے تھے۔ امام کے ور دولت سے گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ بعد میں بظاہر خودامام نے فرمایا کہ بس کرو۔استے مرہے کہے گئے ہیں لیکن میں نے اس جیسام شہرکوئی نہیں دیکھا یا بہت کم ویکھا ہے۔کہتا ہے:

أَمُرُدُ عَلَىٰ جَدَثِ الْحُسَيْنِ فَقُلُ لِآغَ ظُهِ الزَّكِيَّةِ

أَاعُ ظُهِ الزَّلْتَ مِنُ وَطُهَ اعَسَاكِمَةِ دُويَّةٍ

وَإِذَا مَسِرَدُتُ بِسَقَبُ رِهِ فَاطِلُ بِهِ وَقَفَ الْمَطِيَّةِ

وَ ابْكِ الْمُطَهَّرُ لِلْمُطَهَّرِ وَ الْمُطَهَّرَةِ النَّقِيَّةِ

وَ ابْكِ الْمُطَهَّرَ لِلْمُطَهَّرِ وَ الْمُطَهَّرَةِ النَّقِيَّةِ

وَ ابْكِ الْمُطَهَّرَ لِلْمُطَهَّرِ وَ الْمُطَهَّرَةِ النَّقِيَّةِ

ثَنُ ابْكِ الْمُطَهَّرَ لِلْمُطَهِّرِ وَ الْمُطَهَّرَةِ النَّقِيَّةِ

ثَنُ مَا لِوَاجِدِهَا الْمَئِيَّةِ (١)

ان اشعار کامضمون ہے ہے: کہتا ہے اے رہ گز را ہے بادِ صبا احسین این علی کی قبرے گز راور
ان کے مجوں کا پیغام آئیں پہنچا دے ان کے عاشقوں کا پیام آئیں ویدے ۔اے بادِ صبا مارا پیغام
حسین کی پاکیزہ بڈیوں تک پہنچا دے کہ دوئے اے بڈیوا تم ہمیشہ حسین کے دوستوں کے
آنسوؤں سے سیراب ہو۔ بیاشک ہتے ہیں اور تمہیں سیراب کرتے ہیں۔اگر ایک دن تمہیں پائی
سے دوررکھا گیا تھا اگر حسین کو تشذیب شہید کیا گیا تھا اتو ان کے بیمت اور شیعہ ہمیشہ اپ اشک تم
یر نجھا ورکرتے ہیں۔اے بادِ صبا اگر وہاں ہے گز رہو تو صرف مید پیغام پہنچانے پر اکتفا نہ کرنا۔
وہاں اپنی سواری کوروک لیمنا بہت ویر تک رو کے رکھنا مضہر جانا اور حسین کے مصائب کو یادکرنا اور
آنسو بہانا آنسو بہانا اور آنسو بہانا ایک عام آدی کی طرح نہیں بلک اس عورت کی طرح جس

کاصرف ایک بی پچہ ہؤ دہ کس طرح اپنے نیچے کی موت پرافٹک بہاتی ہے اس طرح سے اشک بہانا اس پاکیزہ انسان پاکیزہ باپ کے بیٹے پاکیزہ مال کے فرزند پرگریہ کرنا۔

وَ لَاحُولَ وَ لَا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العليِّ العظيم'

وَ صلّى اللَّهُ على محمد و آله الطاهرين . ١٤٢٢

چھٹی نشست

تبليغ كيابميت اور مبلغ كي شرائط

# تبليغ كي ابميت اور مبلغ كي شرا يُط

بسم الله الرحمٰن الرحيم

التحمد للله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. والصلوة والسلام على عبدالله ورسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سرّه ومبلغ رسالاته سيدناونينا ومولاناابي القاسم محمدوآله الطيبين الطاهرين المعصومين.

اعوذبالله من الشيطان الرجيم

"يَّنَايُهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلُنْکَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا وَ دَاعِیًا اِلَّی اللهِ بإذَنِه وَ سِرَاجًا مُنِیرًا ." (۱)

رسول اکرم سلی الله علیه وآلدوسلم کی سیرت سے حاصل ہونے والے لازی اسباق میں سے ایک سبق حق کی خوت کا طریقیہ انداز تبلیغ اور لوگوں کو پیغام حق پینچانے کی روش ہے۔ شاید

ا مورة احز اب ٣٣- آيت ٣٥ اور ٢٥ [ا مدرمول جم في آپ كوگواه بشارت دين والا عذ اب البي سي درافيد واله اور خداكي طرف اس كي اجازت سي دعوت دين والا اور روش چراغ بناكر بهيجاب- }

ابتدا میں انسانوں کوحق کی طرف بلانا خدا کی طرف دعوت دینا اور اُن تک پیغام الجی پہنچا تا بعض لوگوں کو ایک معمولی کام نظراً ئے۔ لوگ میں حویت ہوں کہ بید دعوت اور پیغام رسانی دوسری دعوقوں اور پیغام رسانیوں ہے کس طرح مختلف ہے۔ {اس ملسلے میں} ہم سب سے پہلے اس حوالے ہے خود قرآ اِن کریم کے فکھ نظر کوعرض کریں گئے کہ قرآ ان اس کام کوکس قدر اہم خت اور دشوار جھتا ہے۔ پھرا سکے بعد وضاحت کریں گئے کہ اس دعوت اور پیغام رسانی اور دوسری دعوقوں اور پیغام رسانی اور دوسری دعوقوں اور پیغام رسانی ورومیان کیا فرق ہے۔

## خداوندعالم سے حضرت مویٰ کی درخواستیں

قرآن مجید سورہ ط میں حضرت موئی بن عمران علی نہینا وآلہ وعلیہ السلام کے بارے میں ایک نکتہ بیان کرتا ہے جو بظاہرا یک اور ماجرا ہے۔ حضرت موئی مصری جانب واپس لوٹ رہے ہے کہ اُن کی زوجہ کو در و زہ اضا البذا حضرت موئی اپنی اہلیہ کوسروی سے محفوظ رکھنے کی غرض سے آگ کی تمان میں نکلے۔وادی مقدس میں آپ پرخدا کی طرف ہے وئی نازل ہوئی۔آپ پر پہل مرتبہ وقی نازل ہوئی۔آپ پر پہل مرتبہ وقی نازل ہوئی۔آپ پر پہل مرتبہ وقی نازل ہوئی ہے۔ پھراس کے بعد فرعون اور فرعو نیوں تک پیغام اللی پہنچانے کی ذمے داری عائد ہوئی ہے۔موئی نبوت کے حال ہیں۔ پس اب آپ ایک عام آوی نہیں رہے ہیں جنہوں نے ایک عام آوی نبیس رہے ہیں جنہوں نے ایک بات کی ہو۔ جب آپ ہے کہا گیا کہ جا تھی اور جا کرفرعون اور فرعو نیوں کوخدا کا جنہوں نے ایک بھاری ہو جھاور دشوار ذمے داری پیغام پہنچا تھی تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ آن کے کا ندھوں پر ایک بھاری ہو جھاور دشوار ذمے داری

" زَبِّ اشُوْحُ لِيُ صَدُرِيْ. "

" پروردگار مجھے شرح صدرعطافر ما۔"

مختصراً ''شرح صدر'' کے معنی ہیں'' باطنی طور پر انتہائی وسیج اور غیر معمولی طور پر زیادہ چکل'' کا مالک ہونا۔اے خدا! میرے باطن کے ظرف کو وسیج کردے۔ وَ یَبْسُو ُ لِنَی اَهْرِی میرے کا م کو میرے لئے آسان بنادے۔ لیس وہ محسوس کررہے تھے کہ اُن کا کام ایک عظین اور دشوار کام ہے۔ وَ احْدُلُ الْ عُلْدَةَ مِنْ لِسَانِيْ. ميرى زبان كى كره كوكول در يعض لوگ ي تحق بيل كه ميرى زبان کی گرہ کو کھول دے' سے مرادیہ ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کی زبان میں مجھ لکنت تھی۔ مثلاً وہ''سین'' درست طور پرنیس بول کتے تھے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب وہ کم من تھے تو فرعون نے اُن کا امتحان لینے کی خاطرا یک سرخ انگارہ اُن کی زبان پر رکھ دیا تھا (جس ہے اُن کی زبان میں لکنت آ گئ تھی )۔ ہارے خیال میں بیہ بنیادیا تیں ہیں۔''میری زبان کی گرہ کو کھول وے" سے بظاہر وہی مراد ہے جس پر قرآن بار بارتا کید کرتا ہے کہ پنجبری تبلیخ ، تبلیغ مبین ہونی عاجة أس كى پيغام رسانى روش واضح آشكاركرنے والى اوررا بنما بونى عاجة \_ كيونكداس ك بعد فرماتے ہیں: يَفْفَهُو اللَّهُ إِلَيْ. تاكيلوك ميري بات مجھ سيس ميں تيرا بيغام لوگوں كؤسمجها سكوں اورلوگ بچھ تکیں۔ بچھنا یعنی واضح ہونا' درک کرنا' انسان کے لئے کوئی بات واضح ہوجانا۔ وَاجْعَلُ لِّي وَزِيْرًا مِنَ أَهْلِي هَوُوْنَ أَحِي اشْدُهُ بِهِ أَزْدِي وَ أَشْرِكُهُ فِي آمْرِي كَي نُسَيِّحك كَفِيْسُوا وَ نَسَدُ كُوكَ كَفِيْرًا. يروردگاراليديب بهاري بوجه باميري مدفرما خودايك انسان کی پیشکش کرتے ہیں ہارون اُن کے بھائی ہیں۔ یروردگار! میرے بھائی ہارون کومیراوز بر(جس کے لغوی معنی 'معاون' ہیں )اور میرا مدگار قرار دے اور اے میرے اس کام میں میراشر یک قرار وے۔ کیوں؟ اس لئے کہ کام کا معیار بہتر رہے اس لئے نہیں کہ نعوذ باللہ میں گریز کرنا جا ہتا جول- كَنَّى نُسَبِّحَكَ كَلِيْرًا وَ نَذْ كُوكَ كَيْنُوا . {تَاكْبَمَ تَيْرِى يَهِتَ زِياده تَنِي كَيْسِ اور تيرابهت زياده ذكر كريكيس - } (1)

رسولِ اكرم عقر آن كاخطاب

ایک اور مقام پر قرآن مجید رسول اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم سے مخاطب ہوکر (لیکن خدا سے رسول اکرم کے نقاضے کی صورت میں نہیں بلکہ خدا کی جانب سے بیان کی صورت میں )ایک انجام شده كام كاذكركرتا ب\_ سورة مباركه الم تشرح من ارشاد موتا ب:

"أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ."

"كياجم في آب كوشرة صدرعطانيس كيا؟"

حضرت موی علیدالسلام شرح صدر کا تقاضا کرتے ہیں کیکن پینیم اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خود قرآن مجید ایک انجام شدہ کام کی صورت میں فریاتا ہے: کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطانہیں کیا؟ وسیع ظرف نہیں ویا؟ یعنی وسیع ظرف کا پایا جانا اس کام کی ایک شرط ہے' اور ہم نے بیشرط آپ کوفرا ہم کی ہے۔

"وَ وَطَعْمَا عَنُكَ وِزُرَكَ."

''اوراس بھاری ہو جھ کو آپ کے کا ندھے ہے ا تار نہیں دیا؟''

وہاں حضرت موی علیہ السلام فرماتے ہیں: وَ یَمْیَسُو ؓ لِیْ آَمُوِیْ. اس بھاری ہو جھ کومیرے لئے آسان اور ہلکا کردے۔ یہاں قرآن مجید پیغیبرا کرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم سے فرما تا ہے کہ ہم نے یہ بھاری ہو جھآپ کے کائد ھے سے اتارویا ہے۔

الَّذِی اَنْفَضَ ظَهُوک. یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بھاری ہو جو جواس قدر بھاری تھا کہ آپ کی کمرتو ڑے ڈال رہاتھا۔ خاتم الا نہیا ہے خطاب ہے ' ہو جو بھی دعوت و بہنے اور لوگوں کا سامنا کرنے کے سواکوئی اور نہیں ہے ' وہ لوگ جن کی ہدایت ور بنمائی مقصود ہے بلکہ جنہیں پر وردگار کی جانب بھنے کر لے جانا ہے۔ یہ کام اس قدر مشکل ہے کہ {اس کے بارے بیں} قرآن کی تعبیر یہ ہمائی مقتل کے بطاہر بھی معنی ہیں۔ اگرا یک جیت ہوا ورا یک ہے کہ: آپ کی کمرتو ڑے ڈال رہا تھا۔ آنے قصل کے بطاہر بھی معنی ہیں۔ اگرا یک جیت ہوا ورا یک بہت بھاری وزن مشلا بڑی تعداد بیں انسان یا کوئی بہت وزنی چیز اس کے اوپر رکھی ہوئی ہو کہ اس جہت کی لکڑیاں آواز کرنے گیس اور معرد ف اصطلاح بیں چرچرانے گیس تو کہتے ہیں: انفَضَ یا جھت کی لکڑیاں آواز کرنے گیس اور معرد ف اصطلاح بیں چرچرانے گیس تو کہتے ہیں: انفَضَ یا آپ کی کمر کی ہڈیاں آقائل ہو گئے جاتے ہیں۔ جب کہنا جا بتا ہے کہ یہ ہو جھا تنا بھاری تھا کہ گویا آپ کی کمر کی ہڈیاں چھارتی تھیں اور کہتا ہے انفَقْضَ ظَهُورَکَ.

"وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُرُكَ."

''ہم نے ہرجگہآ پ کانام بلند کردیاہے۔'' ایک بار پھر کام ک تنی کاذ کرہے:

" فَإِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُوا إِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُواً. فَإِذَا فَرَعُتَ فَانْصَبُ وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ. "

اے پیغیرا کام بہت دشوارہ کین اگرانسان دشوار یوں کو برداشت کرلے تو دشواری کے ساتھ آسانی ہے تعین آسانی ساتھ آسانی ہے اندرآسانی موجود ہے۔ اس سے مرادیہ کے اندرآسانی موجود ہے۔ اس سے مرادیہ کے کھر کرواستقامت سے کام لور فیان صَعَ الْمُعْسُو یُسُواُ ایک بار پھرتا کیدکرتا ہے اِنْ مَعَ الْعُسُو یُسُواُ ایک بار پھرتا کیدکرتا ہے اِنْ مَعَ الْعُسُو یُسُواُ ا

پیٹیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت ہے یوں محسوں کیا کہ ہروشواری کے ساتھ دوآ سانیاں ہوں گی اس احساس ہے آپ کا چبرۂ مبارک کھل اُٹھااور آپ خوشی ہے باریار ڈبرا نے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک دشواری دوآ سانیوں کا کیا بگاڑ تکتی ہے؟! میرے خدانے ججھے ان دشواریوں کے ساتھ آسانی اور نری کا دعدہ دیا ہے۔

"فَإِذَا فَرَغُتَ فَانُصَبْ وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارُغَبْ."

اگرآپ ان آیات کا حفرت موی علیہ البلام پر نازل ہونے والی آیات کے ساتھ موازنہ کریں اور پھرشیعوں اورسنیوں کے درمیان اس متواتر جملے کو پدنظر رکھیں جسے پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فر مایا ہے کہ:

"أَنْتُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُوسىٰ."(١)

''آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کومویٰ سے تھی۔''

لیمی جس طرح سے ہارون اس کام میں مویٰ کے شریک اور معاون تھے ای طرح ہے آپ

ا-اس حدیث کابقیہ حصدیہ ہے: إلَّا أَنَّسَهُ لَا فَهِي آمَعُهِي . (سوااستَ کرمیرے بعد کوئی فی آمیں سفیۃ انجار۔ ج۲۔ص۱۵۸۳ در۵۸۳)

بھی امت کے دومیں سے ایک باپ ہیں۔

اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جوشید تفییروں میں آیا ہے اور بظاہر روایات نے بھی جس کی تائید کی ہے کہ 'فیافیا م بھی جس کی تائید کی ہے کہ 'فیافا فرغت فائصٹ '' کا اشارہ امیر الموشین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی جانب ہے تو یہ بات بالکل دل کوگئی ہے کہ ایسا ہی ہونا بھی جا ہے اس کے سوا پھھ اور نہیں لیکن فی الحال ہماری بحث ایک دوسرے نکتے کے بارے میں ہے۔

#### بھارى بات

قرآن مجیدگی ایک اورآیت جود توت چو تا اور پیغام ریانی پینچانے کے معاطلی غیر معمولی ایمیت اور شدید دشواری کاذکرکرتی ہے وہ سور کا تیک آیت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سور کا مرسل اور سور کا مدر بعث کی ابتدایش نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں۔ ارشا د ہوتا ہے:
" إِنَّا مَنْ لُقِيْ عَلَيْكُ قَوْ لاَ فَقِيْلاً."

اِن المنطقي عليف طور عبيدر. " جم عنقريب آپ پرايك جماري بات نازل كرنے والے ايں -"

عَلَيْکُ قَوْلاً ثَقِيْلاً. جم عَقريب آپ پرايك جماري بات نازل كرنے والے بين اور بياوگوں كو دعوت دينے اوران كى بدايت كرنے كے سواكوكى اور چيز تيس ہے۔

ممکن ہے پچھلوگ بیسوال کریں کرقر آ اِن مجید دعوت اور تبلیغ کے کام کواس قدر دشوار کام کیول قرار دیتا ہے؟

# تبليغ كےمسئلے كى اہميت

بعض مسائل کی اہمیت کو ہم نے اچھی طرح مجھ لیا ہے۔ کیونکہ ہم نے اُن کی اہمیت کو لیمن اُن کی منزلت کو جان لیا ہے 'لہٰڈااُنہیں اُن کی منزلت کے ساتھ جانتے ہیں۔ مثلا افتو کی دینے کا مسئلہ خوش تشمقی سے 'بوی حد تک ہمارے معاشرے کے کم از کم پچانوے فیصدی افراد یہ جانے ہیں کہ فتو کی ویٹاایک مشکل اور ائتہائی اعلی سطح کا کا م ہے۔ نہ کوئی جلد مفتی ہونے کا دعو کی کرنے کی جرائت کرتا ہے اور نہ ہی معاشرہ اس وعوے کے شوقین افراد کا دعو کی جلد قبول کرتا ہے۔ معاشرے نے اس بات کو محسوس کرلیا ہے کہ یہ ایک اعلی سطح کا کام ہے۔ لیکن لوگوں کو جن کی دعوت دیئے لوگوں کو تبلیغ کرنے 'لوگوں کی ہدایت ور ہنمائی کرنے 'لوگوں کو ضدا کی جانب حرکت دیئے (اس کی اہمیت کو تبیس بچھانا گیا ہے)۔ یہاں ہم حرکت دیئے کے بارے ہیں گفتگو کریں گے۔

(شاعرنے) کہاہے:

فر این ره انبیاء چون ساربانند دلیل و رهنسمای کاروانند
و ز ایشان سید ما گشته سالار همو اوّل همو آخر در این کار
جمال جانفزایش شمع جمع است مقام دلگشایش جمع جمع است
دوان از پیش و دلها جمله از پی گرفته دست جانها دامن وی
انبان کورکت دینا بُ البت ک طرف حرکت دینا ب؟ مفاوات کی جانب؟ نیس بهت
عمکا تیب (schools of thought) انبان کورکت دیتا بین بهت چی طرح حرکت
دیت بین کین ک طرف؟ مفاوات کی طرف آس کے منافع کی جانب۔

ہم پھرنبتا مقدس مقاصد کی بات ہمی کر لیتے ہیں: اوگوں کے حفوق کے جانب { حرکت و ہیں ہاں لئے کہ خرکارلوگوں کے مفاوات ان کے حقوق میں پوشیدہ ہیں اور یہاں تک ہم بھی ان ہے مقتق ہیں۔ انبیا بھی لوگوں کو مفاوات ان کے حقوق میں پوشیدہ ہیں اور یہاں تک ہم بھی ان ہے متنق ہیں۔ انبیا کے پروگراموں میں سے ایک پروگرام لوگوں کو حرکت دینا ہے لیکن بیڈوہ معمولی ہی حرکت ہے جواعیا دیتے ہیں وہ محروم کو اس بات پر ابھارتے ہیں کدا ہے محروم! جا وَاورا پناحی لے لوا نے مظلوم! جا وَاور فالموں سے اپناحی مجمولی انبیا کی تحریکوں کا ایک حصہ ہے لیکن بیر بہت معمولی حرکت ہے کیونکہ انسان کے مفاوات اور اس کا طبیق رجوان بھی اس کی تا میدکرتا ہے۔ "ستم زوہ لوگو! متحد ہوجا وَاور فالموں سے اپناحی چھین لو۔ یہ تھیں ان کی طبیق رجوان بھی اس کی تا میدکرتا ہے۔ "ستم زوہ لوگو! متحد ہوجا وَاور فالموں سے اپناحی چھین لو"۔

البنة اس داہ پر چلانا بھی ایک کام ہے بہم پینیں کہتے کہ بیا یک معمولی کام ہے 'کیکن انٹیا کے پروگرام کے مطابق بیدوہ معمولی کام ہے جوانبیا نے انجام دیا ہے اور دوسروں کی نسبت اس کام کو بہتر طور سے انجام دیا ہے۔ وہ عظیم حرکت جوانبیا پیدا کرتے ہیں 'وہ حرکت ہے جوانسان کواپئی قات کی منزل سے حق کی جانب دھکیلتی ہے۔ {شاعر نے} کہا ہے:

> صلای بساده زد پیسر خسرابسات بده سساقسی که فی التناخیس آفات سلوک راه عشق از خود رهائی است نسه طبی مسئول و قطع مسافسات

انسان کوخودائے آپ ہے آزاد کروانا اور حق تک پہنچانا۔ یعنی انسان کواس کے اپنے اندر ہے خوداس کے اپنے خلاف اٹھانا۔ {اسلام} نہ صرف یہ کے مظلوم کو ظالم کے خلاف ابھارتا ہے ، بلکہ بسااو قات ظالم کوخودا سکتا ہے خلاف ابھارتا ہے ،جس کا نام توبہ ہے ، پلٹنا 'انسان کوخود پرتی اور نفس پرکی ہے حقیقت پرتی کی طرف حرکت دینا۔ مشکل کام بہہے۔

جس کسی نے بھی اس کام میں اخیّا کا مقابلہ کیا ہم اے اہمیت دے سکیں گے۔فلال انقلابی رہنما نے عوام کو ان کے مفادات کی طرف حرکت دی ہے جا ہے اُن کے حقوق کے حصول کے نام ر بہم نہیں کہتے کہ اُن کے حقوق کے نام پر بلکہ تج کے ان کے حقوق کے حصول کے لئے بہم اس کے لئے مقدس لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایک عظیم کام ہے اسکین یہ انبیا کا ایک بہت معمولی سا کام ہے ۔ انبیا کے کام کا کوئی مقابلہ بی نہیں خدا کی طرف وعوت وینے والے جرفض ہر سلخ اورخدا کا پیغام پہنچانے والے ہرانسان کو اس کی بیروی کرنی چاہیے اُسے نی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہئے ۔ انسانوں کوخود خرضی خود پرسی نفس برسی اور مفاد پرسی سے حق وحقیقت پرسی کی طرف لانا ہی مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بہت مشکل اور دشوار کام ہے۔

ہم نے عرض کیا کہ ہم نے بعض کا موں کی بعض امور کی اہمیت کو کسی حد تک اُن کے مقام کے مطابق درگ کر لیا ہے اور بجا طور پر درک کیا ہے اور ہمیں انہیں ای طرح درک کرنا چاہئے۔ لیکن ہمیں اعتراف کرنا چاہئے کہ ہم نے بعض کا موں کی اہمیت کو اُن کے مقام کے مطابق درک نہیں کیا ہے۔

آج رات ہمارا موضوع سیرت نی سے تبلیغ ودعوت کے معالمے بین سبق حاصل کرنا ہے۔
اور انفاق یہ چیش آیا ہے کہ عالم و فاصل خطیب جناب آقائے فلنفی بھی اس مجلس میں موجود ہیں اور انفاق یہ چیش آیا ہے کہ عالم و فاصل خطیب جناب آقائے فلنے بھی اس مجلس میں موجود ہیں ۔
جن کے بارے میں بجا طور پر یہ کہنا جا ہے کہ وہ اس فن میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور انہوں نے اس شہراور اس ملک کے لئے انتہائی گرافقار رخد مات انجام دی ہیں۔ ہم نے عرض کیا ہوا گیا۔ انفاق ہے۔ ہماری مراویہ ہوا۔ ہمیں جناب ہالی کی اور اُن حضرات کی جنہوں نے ایک وائی اور ایک لائق خطیب (ممکن ہے آپ کہیں کہ عالی کی اور اُن حضرات کی جنہوں نے ایک وائی اور ایک لائق خطیب (ممکن ہے آپ کہیں کہ اسلام کا مقام بہت بلند ہے ہم نہیں قدر کرنی جا ہے۔ (شاعر) کہتا ہے:

يَسرَى النَّسَاسُ دُهُ مَداً فِي المُؤْجَاجَةِ صَبَغِياً وَ لَـمُ يَسَلُو صَسا يَسَجُسوِى عَسلَى وَأُسِ مِسْمَسِمِ ليخ لوگ تَلول كاصاف شده تيل بوتول مِس و يَكِينَ جِن ليكن رفيس جائے كركول كائن دانوں پر کیا گزری ہے جس کے بعداب وہ بیصاف شدہ تیل و کمیرہے ہیں۔ صاف شفاف اور پاک و پا کیزہ تبلیغ لوگ د کمیسے ہیں لیکن پینیس جانے کہ ان بیچاروں پر کیا گزری ہے جس کے بعد انہیں آج یہ صاف شفاف تیل نظر آرہاہے۔

بېرصورت قرآن جيداس معاطي كوبېت بى بلندسطى پركيا ب-

کیول؟

ضداصرف است عَيْمِرے كريسكَا تھا: إِنَّا سَنُلَقِي عُلَيْكَ قُولًا تَقِيلًا. 'يا'اَلَمُ نَشُوَحُ لَكَ صَدُرَكَ. لَكِن بِرسِامت كَ لِيَقَلِم جِ-

اس حقیقت کوخدا کس لئے اپنے پیغیر تک پہنچا تا ہاور پوری امت کے حوالے کرتا ہے؟ خدا اور نبی کے درمیان بہت ہے معاملات ہیں کیکن کیونکہ اُن کا تعلق عوام ہے نہیں ہے' اس لئے صرف خدا جانا ہے اوراس کا نبی اور دومروں ہے اس کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ جب کوئی مسئلہ بیان کیا جا تا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اے سیکھا جائے۔ وعوت کا کام ہے' تبلیخ کا کام ہے' آسان کا منہیں ہے۔ پس ہم قرآن سے سیکھتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ میں سب سے پہلی شرط شرح صدر ہے' وسیج النسی ہے' ایک و نیا کے برابروسیج ظرفیت ہے۔

## عقل اورقكر كوابلاغ

ممکن ہے آپ کہیں کہ تبلیغ اور پیام رسانی کا کام اس قدرمشکل کیوں ہوگا؟ جوابا ہم عرض
کرتے ہیں کہ: ہر پیغام رسانی اتن مشکل نہیں ہوتی ۔ ایک پیغام رسانی کا تعلق صرف جس کو پیغام
پہنچانا ہوتا ہے ۔ خطا ہر ہے یہ ایک آسان کام ہے ۔ کورٹ کا بیلف جو پیغام پہنچا تا ہے اور ایک شخص
کواطلاع کے طور پر یا الزام کے طور پر جو وارنگ پہنچا تا ہے تو یہ کو پیغام پہنچا تا ہے جو وہ اے
دکھا دیتا ہے ۔ اگر آپ کوئی پیغام پہنچا ٹا چا تھا اور اگر آپ کی ذے واری ووسرے کی صرف
دکھا دیتا ہے ۔ اگر آپ کوئی پیغام اس کو فقط دکھا تا یا ساتا ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ۔ لوگوں کی
آئے موں یا کانوں تک کوئی بات پہنچائی جاسکتی ہے ۔ لیکن انبیا من کے پاس بلاغ مبین ہے کیا

اُن کی ذے داری محض آتی ہے کہ دہ اوگوں تک بات کو پہنچادیں اور بس کیا یہی کافی ہے؟ بس اتنا کانی ہے کہ { پیغام} لوگوں کی آتھ موں تک پہنچ جائے؟ نہیں حس تک پہنچائے آتکھ یا کان تک پہنچانے سے بڑھ کر عقل اور فکر تک پہنچانا ہے۔ یعنی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ وہ عقل ہیں داخل ہوجائے۔ کسی چیز کا صرف آتکھ سے نظر آتا اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ عقل بھی اسے قبول کر لے۔ جو چیز کسی پیغام کو عقل تک پہنچاتی ہے وہ صورت محل یا تحریز بیس ہوتی اور کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ عقل نے اینے دروازے بند کرر کھ بین وہ صرف بر بان اوراستد لال کے ذریعے اور قرآن مجد کی تعبیر کے مطابق حکمت کے سواکسی اور ذریعے سے کوئی پیغام قبول نہیں کرتی۔

انبیا پہلے مرحلے میں اپنی ہات عقلوں تک پنجانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کرمسیحیت
نے اس کے برخلاف مؤقف اختیار کیا ہا اور وہ کہتی ہے کہ: ایمان کاعقل ہے کوئی تعلق نہیں کو ان کا یہ کہنا میسیحیت میں ہونے والی تحریف کی وجہ ہے ہے۔ اصل میح ہرگزید بات نہیں کہنا۔ اصل میح ہرگزید بات نہیں کہنا۔ اصل میح نے نہ تثلیث کی بات کی ہا اور نہ ہی ہو کھنے کے بعد کہ تثلیث کی عقلی معیار پر پوری نہیں ارقی اور عقل کی صورت اے نہیں مانتی ہے کہا ہے کہ: ایمان کا معالمہ عقل ہے جدا ہے ایمان کا علاقہ اور عقل کی صورت اے نہیں مانتی ہے کہا ہے کہ: ایمان کا معالمہ عقل ہے جدا ہے ایمان کا علاقہ عقل کے لئے ممنوعہ علاقہ (ایمانیات میں ) ہدا خلت کا حقل کے لئے ممنوعہ علاقہ میسیحیت میں ہونے والی تحریف ہے ہے کی نی نے ایمی بات نہیں حق نہیں ہے اس چیز کا تعلق میسیحیت میں ہونے والی تحریف سے ہے کی نی نے ایمی بات نہیں کہی۔ تمام انہیا کے حوالے ہے جو کچھ تھیتیں ہیں وہ قرآن میسیمیں مزیدا ضافے کے ساتھ ورج ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

"أَدُّعُ اللَّى سَبِيُلِ رُبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ."(1) سب سے پہلے وہ تحکمت کا ڈکرکرتا ہے۔لوگول کوائے پروردگارکی جانب بلاؤ۔ "یَآئِیُّهَا النَّبِیُّ اِثْنَا اَرْسَلُنْکَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِیْرًا" (۲)

ا یہ دور دگال ۱۱ رآیت ۱۲۵ (آپ اپنے رب کے داستے کی طرف حکت اور انھی تھیجت کے ذریعے وقوت دیں۔) ۲۔ سور دُالرَّز اب ۳۳ ۔ آیت ۱۳۵۵ اے تیغیبر ہم نے آپ کو گواہ 'بشارت دینے والا اور عذاب الٰہی ہے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ۔ }۔

ہم نے تمہیں اس امت پر گواہ بننے کے لئے بھیجا ہے (اب گواہ کے کوئی بھی معنی ہوں اس پر فی الحال ہماری گفتگونیں) ہم نے حمہیں اس امت کے لئے خوش خبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے آ پ انہیں بشارت و بیجئے تو یدستا ہے تشویق بیجئے ۔ یعنی اس راستے پر چلنے کے جو عالی شان مان گ انہیں حاصل ہوں گے اُن سے اُنہیں آگاہ بیجئے۔ و فیڈیٹو گہم نے آپ کونڈ پر بنا کر بھیجا ہے۔

ہم نے بار ہاعرض کیا ہے کہ'' نسذیس " کے معنی ڈرانے والانہیں ہیں ٔ دراصل ڈرانے والا " منسخب و ف " کا ترجمہ ہے۔ '' نذیر' ایک خاص انداز کے ڈرانے والے کے لئے استعال ہوتا ہے " اس کے معنی ہیں خطرے کا اعلان کرنے والا مشلا اگرایک انسان درواز ہے ہے باہر نکلنا چاہتا اس کے معنی ہیں خطرے کا اعلان کرنے والا مشلا اگرایک انسان درواز ہے ہے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ ہوا اوراس اثنا ہیں کوئی شخص نا گوارا واز پیدا کرے تو اسکے اس ممل سے انسان خوفر دو ہو جاتا ہے۔ لیکن سے اندار نہیں ہے۔ اندار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں خطرے کا اعلان ہو۔ ایک شخص فیصلہ کے ایک داہ پر چل پڑتا ہے ایک اوراس داہ پر چلنے کے نتیجے میں فلاں خطرے ہے گاہ کرتا ہے ۔ یعنی اس سے کہتا ہے کا معالی اوراس راہ پر چلنے کے نتیجے میں فلاں خطرہ ہے۔

(قرآن مجيد كہتا ہے) اے پيغمرا ہم نے آپ وَ نذير بننے كے لئے بھيجائے آپ اس معنی ميں ڈرانے والے بنئے والے بنئے والے بنئے والے بنئے البندا آپ اپنی بعثت كے ابتدائی برسوں ميں آكركو وصفا كے دامن ميں كھڑ ہے ہوئے اور بلندآ وازے فرمایا (جيسا كہاس زمانے ميں اس طرح ہے آ واز نگانے كارواج تھا) ہا صب احا ، یاصب احا (اور ان جملوں كے ذریعے) ميں اس طرح ہے آ واز نگانے كارواج تھا) ہا صب احا ، یاصب احا (اور ان جملوں كے ذریعے) بعنی خطرہ الحرہ الوگ كو وصفا كے دامن ميں جمع ہوگئے اور كہنے لئے : كيا ہوا ہے؟ أن اوكوں نے بہلی مرتبہ جمد امین صلی اللہ عليہ و آلہ وسلم سے خطرہ خطرہ ساتھا! كہنے لئے : كيا خطرہ ہے؟ كيا عام الفیل جیساكوئی واقعہ پیش آگیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے لوگوں سے تصدیق طلب كی كہ ذا ہے الفیل جیساكوئی واقعہ پیش آگیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے لوگوں سے تصدیق طلب كی كہ ذا ہے الوگوا اب تک تم نے جمیعے اسپنے درمیان كیسا پایا ہے؟ سب بولے نا صاوتی اور الیوں کے جمیعے (ا) دمین وقت میں تم لوگوں كو ان ذاركروں اور اس خطرے كا علان كروں كہ ان بہاڑيوں كے جمیعے (ا) دمین

ا۔ آپ جانتے ہیں کہ کمہ پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔

ایک اظکر جرار کے ساتھ موجود ہے اور تم پر جملہ کرنا چاہتا ہے تو کیاتم بیری بات مانو گے؟ وہ بولے: · کیوں نہیں۔ جب آپ نے ان لوگوں ہے ہے گواہی لے کی تو فر مایا:

''اِنِّی نَذِیْرٌ لَکُمُ بَیْنَ یَدَی عَذَابٍ شَدِیْدٍ. "(۱)

یس تمہارے لئے خطرے کا اعلان کرتا ہول کے جس رائے پرتم چل رہے ہواس کا انجام دنیا اور آخرت میں سخت عذاب الّٰہی ہے۔

"يَثَايَّهُا النَّبِيُّ إِنَّا اَرُسَلُنُكَ شَاهِداً وْ مُبَشِّرًا وْ نَذِيْرًا وْ دَاعِيًا إِلَى اللهِ بإذَنِهِ وَ سِرَاجًا مُّيشُرًا."(٢)

آپ لوگوں کوخدا کے تھم سے خدا کی جانب بلانے کے لئے آئے ہیں۔لوگوں کو پر در دگار کی جانب حرکت دینے کی غرض سے آئے ہیں۔آپ خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ خدا کی جانب دعوت کا بیکا م کوئی معمولی کا منہیں ہے۔

اب جبکہ خدا کی طرف دعوت دینے کا کام آپ کے سپر دکیا گیا ہے تو لوگوں کو یہ دعوت کس ذریعے ہے دی جائے ؟

کیا یہ ہوسکتا ہے کہ مثلاً انسان خواب دکھ لے اور خواب کے ذریعے لوگوں کوخداکی جانب دگوت دے؟ ہرروز شخ آ کر کیے کہ آج بیں نے اس کام کے لئے خواب دیکھا ہے آؤلوگوا ایسا کرلو؟ نہیں ڈر آ نِ کریم نے اس کا راستہ معین کیا ہے خدا کی جانب دگوت ہے کا نئات کی سب سے بری حقیقت کی جانب دعوت ہے ایسی چیز کی جانب دعوت ہے جس کی جانب انسانی عقول کو ہوایت اور حرکت وی جاسکتی ہے۔ ایک ایسی چیز کی جانب دعوت ہے جے عقلوں کو قبول کرنا چاہئے کس طریقے ہے؟ دلیل ہے بر ہان ہے تھمت سے اور منطقی گفتگو ہے۔

ا میں ایک بخت عذاب سے پہلے تمہیں تنبیہ کرنے والا ہوں۔

٢ يورة الإاب ١٦١٨ يت ١٦١٥

### دل كوابلاغ

ایک پہلواس کا م کورشوار کر دیتا ہے۔ کیاا نیٹا کی تبلیغ بیں اور دعوت الی پہنچانے کے مل بیں صرف اتنا کا فی ہے کہ یہ پیغا معقل تک پہنچا دیا جائے ہیں کہ یہ قطعا کا فی نہیں ہے اس پیغا م محقل تک پہنچا دیا جائے ہیں کہ یہ قطعا کا فی نہیں ہے اس پیغا م کوعقل کے مرصلے تک بھی پہنچنا چاہئے۔ کیا ہے کا فی ہے انہیں نہ تو مسئلے کا اوّ لین مرحلہ ہے۔ ایک معلم (teacher) کی ذمے داری فقط یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو اپنی مرحلہ ہے۔ ایک معقل تک پہنچا دے۔ وہ آ کر شختہ سیاہ (blackboard) کے پاس کھڑا اپنی مرحلہ ہوجا تا ہے اوھرشا گرو بیضا ہوا ہے وہ اسکے لئے ریاضی کا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ جب وہ پہلے پہل مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو طالب علم کی عقل یہ نہیں مجھ پاتی کہ واقعا ایسا ہے یا نہیں ۔ اسکے لئے دیل درکار ہوتی ہے۔ جب معلم ریاضی کی دلیل اور برہان قائم کرتا ہے تب طالب علم کی عقل میں اس کا مدعا بیستا ہے۔

الیکن انجیا صرف اپنا مدعا لوگوں کی عقل میں داخل کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں۔ فلفی حضرات جوکام کرتے ہیں اُن کی زیادہ سے زیادہ کامیا بی سے ہوتی ہے کہ دہ کمی بات کولوگوں کی عقل حضرات جوکام کرتے ہیں اُن کی زیادہ سے زیادہ کی کہنے ہے۔ سپنام الی کو عقلوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسے ولوں میں بہنچانے کے ساتھ ساتھ اے ولوں میں بہنچنا چاہئے اور ساتھ اے ولوں میں بہنچنا چاہئے اور اس کے تمام احساسات میعنی اس کے پورے دجود پر چھاجانا چاہئے ۔ لبنداصرف انبیا ہی لوگوں کو اس کے تمام احساسات میعنی اس کے پورے دجود پر چھاجانا چاہئے ۔ لبنداصرف انبیا ہی لوگوں کو تکھیں جھیلتا ہے اپنے آپ کوفنا کر دیتا ہے اُس کی ان تمام مختوں کا آخری متجہدی نگلات اٹھا تا ہے گرلوگوں کی عقول تک نہیں بلکہ صرف ان چند لوگوں کی محقول تک نہیں بلکہ صرف ان چند لوگوں تک جواس کے شاگر دہوتے ہیں اور جنہیں اس کی زبان سے واقف ہونے کے لئے گئی برس تک تک جواس کے شاگر دہوتے ہیں اور جنہیں اس کی زبان سے واقف ہونے کے لئے گئی برس تک اس کے پاس آگر دورس پر حمنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اُس کا بلاغ 'بلاغ جیس نہیں ہوتا'اس میں بلاغ جیس کی قابلیت نہیں ہوتا'اس میں بلاغ جیس کی قابلیت نہیں ہوتی اور اے سیکروں اصطفا حات میں لیسٹ کرا پی بات بیان کرنا پڑتی ہے۔

ہمارے ایک عظیم استاد کے بقول: فلسفی جواتی اصطلاحیں استعمال کرتا ہے اس کی وجہ اسکی کمزوری
اور نا تو انی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے: امکانِ ذاتی 'امکانِ استقبالی'امکانِ استعدادی' واجب الوجود
بالذات' عقلِ اوّل عقلِ دوّم۔ اسکی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو ان اصطلاحات میں لیسٹے
بغیر بیان ہی نہیں کرسکتا'اور بیاس کی کمزوری ہے۔ اسکے برخلاف انبیا' ہم و کیسے ہیں کہ وہ کوئی
اصطلاح درمیان میں لائے بغیراُ س آخری بات کو جے سیکڑوں اصطلاحات میں لیسٹ کر بیان کیا
گیاہے بلاغ مبین کے ذریعے صرف دوکلموں اور فقط دوجملوں میں بیان کردیے ہیں۔ اور فلسفی
حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح سہلِ ممتنع بات آئی آسانی سے بیان کردی گئی ہے:

اسٹسل شعب الله اُسل میں اللہ کے اللہ اُسٹ میڈ اُسٹ اِللہ وَ اُسٹہ یُو اُللہ وَ اَسٹہ یَکُون اُسٹ مُنٹوں اسٹس اُسٹ میں اُسٹ کو اُسٹہ یُاللہ وَ اُسٹہ یُاللہ وَ اُسٹہ یُکُون اُسٹ مُنٹوں اسٹس میں اُسٹ کے اُسٹہ یک کو اُسٹہ اُسٹ کے اُسٹہ یا کہ اُسٹ کے اُسٹہ یک کو اُسٹہ کی گئی اُسٹ میں اُسٹ کے اُسٹہ یک کو اُسٹہ کا کہ کھنوں اور اُسٹہ کی کو اُسٹہ کی گئی گئی کو اُسٹہ کی کو اُسٹہ کی کو اُسٹہ کھنوں اور کی کھنوں اور کھنوں کی کھنوں اور کھنوں کردی گئی ہے:

\*\*\*ران رہ جاتا ہے کہ کو اللہ اُسٹ کے اُسٹہ یک کے اُسٹہ یک کو کہ کھنوں اور کھنوں کی کو کہ کھنوں کی گئی کو کہ کھنوں اور کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کی کس کے کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کی کو کھنوں کی کھنوں کے کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کی کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کے کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کی کو کھنوں کی کھنوں کو کو کھن

"قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَ لَمْ يُؤلَدُ وَ لَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا الَّهِ مَا يُكُنُ لَّهُ كُفُوًا الَّهِ إِلَا وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا

"سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمُ لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ يُسَحِي وَ يُمِينُتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ هُوَ الْآوَلُ وَ الْآخِرُ وَ الطَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ."(٢) انْبَالَى مادگى كماتھو.

لبندا انبیا نہ صرف فلسفیوں ہے بہتر انداز ہے اپنا پیغام لوگوں کی عقلوں تک پہنچاتے میں بلکہ اس سے بھی بزا کام میرکرتے میں کہ دہ پیغام کودل تک پہنچادیتے میں یعنی پورے وجود

ا ۔ مور وَ اخلاص ۱۱۱ کہدہ بیجے کے اخذا کیک ہے۔ اخذ ہے نیاز ہے۔ ایک شکو کی اولاد ہے اور شدوالد اور ندا سکا کوئی جسسر ہے۔ }

۲۔ سورہ عدید ۵۵۔ آیات ۱ ۳۲ (زیمن اور آسان میں موجود ہر چیز پروردگار کی تیج میں مصروف ہے اور وہ پروردگار صاحب عزیت بھی ہے اور صاحب بھی۔ آسان اور زیمن کا کل اختیار ای کے پاس ہے اور وہ تی حیات اور موت کا دینے والا ہے اور ہر شئے پراختیار رکھنے والا ہے۔ وہی اوّل ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہ تی باطن ہے اور وہ تی ہرشنے کا جائے والا ہے۔ }

پڑجس کے بعد پھرکوئی کسر ہاتی نہیں رہتی۔ بوشخص کسی پیٹیبر کا مرید ہوجا تا ہے لینی ایک پیٹیبر پر ایمان لے آتا ہے اس کا پوراد جوداس پیٹیبرے دابستہ ہوجا تاہے۔

## بوعلى سينااور بهمن ياركاواقعه

یہ مشہور واقعہ شاید آپ نے بار باسناہوگا کیکن کیونکہ یہ تمارے اس مدعا پر ایک اچھی ولیل

ہے اس لئے ہم اسے دو بارہ عرض کر رہے ہیں۔ یونکی بینا کا مشہور واقعہ ہے۔ بونکی بینا اپنی فرہانت
اور فکر کے اعتبار سے (معمول سے زیادہ تو ی ہے ) کیونکہ وہ ایک غیر معمولی انسان ہے۔ اُن کی
آ تھوں کی بینا کی دوسروں سے زیادہ تیز تھی اُن کے کان بہت زیادہ تیز سے اس کا ذہن بھی بہت
مضبوط تھا۔ رفتہ لوگوں نے بوغلی کی جس کے بارے میں اُن کی آ تکھوں اور اُن کے کا توں کے
مضبوط تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے بوغلی کی جس کے بارے میں اُن کی آ تکھوں اور اُن کے کا ریگروں
بارے میں افسانے بنانے شروع کردیئے۔ مثلاً وہ اصفہان میں کا شان کے تا نے کے کا ریگروں
کے بقوڈ ول کی آ واز من لیا کرتے تھے۔ البتہ بیا فسانے ہیں کیکن عام طور پر افسانے انہی ہاتوں
کے بنائے جاتے ہیں جن کے اعتبارے انسان میں غیر معمول بین بایاجا تا ہے۔

یوعلی کا شاگر دہمین یاران ہے کہا کرتا تھا: آپ کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے کہا گرآپ نبوت کا دعویٰ کریں' تولوگ آپ کے اس دغو ہے کوتیول کرلیس گے اور خلوص نبیت کے ساتھ آپ پر ایمان لے آئیس گے۔

وہ (اپ اس شاگر دسے) کہتے تھے :تم یہ کسی باتیں کرتے ہو؟ تم ابھی ان باتوں کوئیں سے سجھتے ۔ بہمن یار کہتا تھا: نہیں میں ٹھیک کہدر ہا ہوں۔ بوئلی سینانے چاہا کہ عملاً اس پر ظاہر کریں۔
ایک مرتبہ موسم عمر مدین جب بید دونوں ایک سفریش ساتھ ساتھ تھے سخت بر فہاری ہو کے چکی تھی ایک مرتبہ موسم عمر مدین جب بید دونوں ایک سفریش ساتھ ساتھ ساتھ تھے انہوں نے بہمن یار طلوع بخر کے نزدیک جب موذن اذان دے رہا تھا 'بوئلی جاگ رہے تھے انہوں نے بہمن یار کوانا: کیا کام کو آ داز دی: بہمن یار اولا: کیا کام کو آ داز دی: بہمن یار اولا: کیا کام ہے اور بیل کے کہا: کہ جس بورجی ہے نہ پیالا اس منگے سے بحر کر لا دو 'تا کہ بیل ہورجی ہے نہ پیالا اس منگے سے بحر کر لا دو 'تا کہ بیل ہوں بیل بھالوں۔ اس زمانے میں بیٹر جیسی چیزیں تو ہوتی نہ تھیں اس مدی میں اس نے گھتے بحر بیاس بچھالوں۔ اس زمانے میں بیٹر جیسی چیزیں تو ہوتی نہ تھیں اس مدی میں اس نے گھتے بحر

لیاف اوڑھ کر بھشکل تمام اپنے آپ کوحرارت پہنچائی تھی۔اب وہ اس گرم بستر سے کیسے باہر آنا \_البذا بحث كرنے لكا اوروليليں دينے لكا كماستاد! آپ خودطبيب بي دوسرول سے بہتر جانتے ہیں کہ جب معدہ التہاب کی حالت میں ہواس وقت اگر انسان شندا پانی بی لے تو یکا کیے سرد ہوجاتا ہےاورمکن ہےآپ بیار ہوجا کمی خدانا خواستہ آپ کوکوئی پریشانی لاحق ہوجائے۔{بوعلی نے } كها: مِس طبيب بول اورتم ميرے شاكرة مجھے بياس كلى ہےتم ميرے لئے پانى لے آؤروہ پھردلیلیں دینے لگا' بہانے بنانے لگا کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے سمجے ہے کہ آپ میرے استاد ہیں لیکن میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں۔میرا آپ کی بھلائی چاہٹا آپ کے تھم کی اطاعت کرنے سے بہتر ہے۔ ( کہتے میں کہست انسان کوکوئی کام کھو گئے تو وہ تہمیں پدران تفیحتیں کرنا شروع کردے گا) اُس نے بھی تھیجتیں کرنا شروع کردیں۔اب جب بوعلی سیناپراچھی طرح ٹابت ہوگیا کہ دہ المن والأنبيل بي تو كها: مجه ياس بيل كى مين تهيل أن مانا جابتا تفاحمهي يادب تم مجهد كها كرتے تھے كدآ پ نبوت كا دعوىٰ كيوں نہيں كرتے 'لوگ قبول كرليں گے؟ ميں اگر نبوت كا دعویٰ كرون توتم جوميرے شاگر د ہؤا در كئي برس تم نے ميرے پاس تعليم حاصل كى ہے تم ہى ميرا تھم مانے پر تیار تبیں ہوئیں خودتم سے کہدر ہا ہول کدا تھومیرے لئے یانی لے آؤ و تو تم میرے عم کے برخلاف ہزاروں دلیلیں چیش کر رہے ہوئی غیبر کی وفات کو چارسوسال گز رنے کے بعد بھی وہ بوڑھا ا پنا گرم بستر چھوڑ کر بلند بینار پرجا کربية واز دنيا بحركو پنچار باب كه: أشْف له أنَّ مُسحَمَّداً وَسُولُ اللَّهِ. وه بِ يَغْمِرُ مِينَ نِمِينَ مِينَ مِينَ اللَّهِ. وه بِ يَغْمِرُ مِينَ نِمِينَ مِن بِعِلَى سِينَا مول -

جب کوئی پیغام اور دہ بھی الی پیغام ولوں تک پنچنا چاہے اور ولوں کو اپنے اثر میں لیما اور
انہیں تسخیر کرنا چاہے معاشرے کو حرکت ہیں لانا چاہے اور وہ بھی صرف اپنے مفاوات اور حقوق
کراستے پر حرکت نہیں بلکہ چاہتا ہو کہانسان کو تا بمب کرے اسے آنسو بہانے پر مجبود کرئے جب
اسکے سانے آیات قرآئی کی خلاوت کی جائے ' تواسکی آ تکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں
جوجائے: یہ جسڑوں بلا فرق ان سے قدار سے و یہ جسروں بلا فرق آن ایکٹر کوئی (سورہ بنی اسرائیل کا آیات کے ااور وہ زمین پر گر کر مسلسل اشک بہا کمی ' تو بیکام آسان نہیں

ہے بہت مشکل ادر دشوار کام ہے۔ بلاغے مبین

اس حوالے ہے ہم دیکھتے ہیں کرقر آپ مجید دوسرے انبیا کی زبانی اور رسول اکرم کی زبان مبارک سے پچھ ہاتو ل کا ذکر کرتا ہے ' یعنی طریقۂ کار (method) بیان کرتا ہے کہ دموت دیے کی کیا شرائط ہیں۔ پہلی شرط وہی ہے جوہم نے عرض کی کہ قرآپ مجید نے بہت می آیات میں ''کلام بلاغ'' کا ذکر کیا ہے'''بلاغ'' یعنی پیغام پہنچانا۔

یہ بات بھی عرض کرتے چلیں کہ بعض الفاظ کی قسمت خراب ہوتی ہے اور بعض الفاظ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تبلیغ کا لفظ (البتہ جدت پہندوں کی اصطلاح میں) بدقسمت ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تبلیغ کا لفظ (البتہ جدت پہندوں کی اصطلاح میں ایک بدقسمت بن گیا ہے۔ آئ جدت پہند (modern) لوگوں کے یہاں ' تبلیغ '' کے معنی ہیں ایک ایک چیز جس کی حقیقت نہ ہوئے ہم جموث بول کر لوگوں کو بادر کرانا چاہتے ہوں لیکن یہ موجودہ دور کی ایک فلا اصطلاح ہے۔ ہم نے ہمیشہ بیرعرض کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس قرآن و سنت میں ایک سی اصطلاح موجود ہمواور وہ اصطلاح آئے بدل گئی ہواور اُس نے ایک دوسرے معنی اختیار کر لئے ہوں اُتو ہمیں اپنی اُس اصطلاح کوچھوڑ نہیں دینا چاہئے ۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب لئے ہوں اُتو ہمیں اپنی اُس اصطلاح کوچھوڑ نہیں دینا چاہئے ۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب '' تبلیغ '' کوانظ استعمال نہیں کرنا چاہئے ' کیونکہ آپ جانے ہیں کہ آئی کے معاشرے ہیں جب ہم کہتے ہیں ' دہلیغ '' کالفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے گیونکہ آپ جانے ہیں کہ آئی ہوا ہوں گئی کے بارے ہیں کہتے ہیں ۔ آپ ہاتھی ہے بھی زیادہ طاقتور ہو کہتے ہیں ' آپ ہاتھی ہے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے ہیں ' آپ ہاتھی ہے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گئی گئی ہیا ہی کہتے ہیں ' آپ ہاتھی ہے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گئی گئی ہے بات کی معمولی مقدار کھا کر ہران کی طرح دوڑ سکتے ہیں ' آپ ہاتھی ہے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گئی گئی گئی ہوئی مقدار کھا کہ ہون کی طرح دوڑ سکتے ہیں 'آپ ہاتھی ہے بھی زیادہ طاقتور ہو

{لبذا} جہاں بھی ' دنیلیج'' کہاجائے گا'اسکے معنی جھوٹ لئے جا کیں گے۔اس لئے بہتر ہے کہ ہم اپنی دینی اصطلاحات میں لفظ تبلیغ استعال نہ کریں! ہم نے پوچھا کیوں؟ انبلیغ ایک ایک اصطلاح ہے جوقر آن میں آئی ہے' بلاغ کا لفظ قر آن میں آیا ہے۔ جب ایک اصطلاح ایک جیج ادر درست معنی کی حامل ہو تو ہمیں صرف اس لئے اُس کے استعال کوٹرک نہیں کر دینا جا ہے کہ آج معاشرے میں اس کا استعمال بدل گیا ہے اور اس کے پچھاور معنی لئے جاتے ہیں۔ ہمیں جا ہے کہ ہم اپنے معنی کو استعمال کریں اور بتا ناحیا ہے کرقر آن مجید میں اور بنیا وی طور پر لغت میں تبلیغ کے اصل معنی کیا ہیں۔ تبلیغ بعنی پیغام رسانی۔

پس قرآن مجید نے بلاغ کا لفظ بھی استعال کیا ہے اور بلاغ مین (یعنی) واضح اور واضح اور واضح کرنے والا بھی کہا ہے۔ وہ دامی اور وہ بسلغ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جس کا بلاغ مین ہوئ جس کا بلاغ میں ہوئا۔ جس کا بلاخ میں کہ بلندیوں پر ہوئے کے باوجود سادہ ہوؤ اضح ہؤ عام ہم ہوالوگ اُسکی بات بھے اور درک کرتے ہوں۔ جو شخص پیچیدہ اور دشوار باتیں کرتا ہواورلوگ بھی آخر میں واہ واہ کرتے ہوں (اسکی بلاغت بلاغ میں نہیں ہے)۔ کہتے ہیں (ایک شخص ایک مقرر کی تقریر سننے کے بعد) دورشور کے ساتھ واہ واہ کر رہا تھا گویا کہ در ہاہو کہ آپ کو پتانہیں کیسی زیر دست تقریر کی تھی الوگوں نے اس سے پوچھا میں جو بھا کہ اور میں ایک نے در ابتاؤ تو مقرر نے کہا کیا تھا ؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ میری تجویش نہیں آئی۔ پس پھراس میں ایکی بات کیا تھی ؟!

تقریر میں بنیادی بات ہے ہے کہ جب اُسے سننے والا اسٹھے تو بچھ بچھ کے اسٹھے۔ وائی اور سلخ
کی شرائط میں ہے سب ہے بوئی ایا ایک شرط ہے ہے کہ اُس کی بات سننے والا جب اسٹھے تو بجرا
ہوادامن کے کرامٹھے محقیقاً اُس نے کوئی بات بچھی ہواور سے سلخ اور وائی کی ایک خوبی ہے۔ بعض
ہوادامن کے کرامٹھے محقیقاً اُس نے کوئی بات بچھی ہواور سے سلخ اور وائی کی ایک خوبی ہے۔ بعض
اوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی با غیس کرتا ہوجو بچھ میں نہ آئی ہوں اُتو اس کی با تیس (بہت
عمدہ جیس) نہیں ایسانہیں ہے نبی اگر مسلی اللہ علیہ وا کہ وسلم بھی جب کسی جگہ بات کرتے تھے تو
ایسی عالی بات کرتے تھے کہ چودہ سوسال بعد بھی لوگ اُس کے ایسے معانی حاصل کرتے ہیں جو
ایسی عالی بات کرتے تھے کہ چودہ سوسال بعد بھی لوگ اُس کے ایسے معانی حاصل کرتے ہیں جو
اس بات کوائی عد تک سیجھ تھے 'لیکن اُس دور میں بھی بجلس پیغیبر میں بیٹھے والے تمام لوگ
اس بات کوائی عد تک سیجھ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات اپنی تمام تر عظمت کے باوجود
ایسے ہوا کرتے تھے کہ جولوگ اس مجلس میں موجود ہوتے تھے وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ان

## نصيحت بإخلوس كلام

قرآن مجید میں ابلاغ و دعوت کے بارے میں واعیان الی کی زبان ہے و نصح "کالفظ کترت ہے ذکر ہوا ہے۔ نصح کین خیرخوائی مین خلوص ہے کوئکہ عربی زبان میں نصح کی ضد دوغش" کترت ہے دکر ہوا ہے۔ نصح کین خیرخوائی مین خلوص ہے کوئکہ عربی زبان میں نصح کی ضد دوغش" ہے۔ جب کمی چیز میں کوئی دومری چیز شامل کردی جائے تو اصطلاحا کہتے ہیں کہ اس میں غش واخل کردی گئی ہے۔ نصح کے مقابل غش ہے اس بنیاد پر مراد یہ ہوئی کہ گفتگو میں خلوص ہونا چاہئے۔ یعنی بات انتہائی خیرخوائی اور جذبہ ہمدردی کی بنیاد پر کہی گئی ہو۔ وہ محض خدا کی طرف بلانے والا اور پیغام الی کا مبلغ ہوسکتا ہے جس کے کلام میں نصح پائی جائے ایعنی لوگوں کی خیرخوائی اور دان کی مصلحت کے سوالس کا کوئی اور محرک نہ ہواس کی با تیں دل نے نکتی ہوں کہ:

"إِنَّ الْكَلامَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْقَلْبِ دَخَلَ فِي الْقَلْبِ وَ إِذَا خَرَجَ مِنَ اللِّسَانِ لَمْ يَعَجَاؤِ الْآذَانَ. "

'' ول سے جو بات نکلتی ہے اگر رکھتی ہے'' اور جو بات صرف زبان سے فکے اور {اسے کہنے والے کا} دل اس سے بے جُر ہو وہ لوگوں کے کا نوں سے آ گئیں پڑھتی ۔(۱) چیفبرآ کر بھی کہا کہ سے کہنے کہ اُلے میں کہ سے بھے کہ: وَ اَفْسَعُ لَمْ لَکُمْ مُ اَلَّ اللّٰهُ مُنَاصِحُ (۳) اِنْسِی لَلْکُمْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ ا

ا۔ یہ با تھی پیغام النگ کی تبلیغ کے بارے میں ہیں اورسرے پیغاموں کی تبلیغ کاان باتوں سے تعلق نہیں۔

۲\_مورة اعراف ۷\_ آيت ۲۲

٣٨ يورة افراف ١٥ - آيت ٢٨

٣ يسورة اعراف 4 - آيت ٢١

ہیں (فرماتے ہیں): بار البہا! میری مدد فرما تا کہ میں ایک ایسا مویٰ بن جاؤں جس کے اندر کوئی دوسرامویٰ موجود نہ ہواس میں کوئی انا نہیت موجود نہ ہوئیں انتہائی خلوص کے ساتھ تیرا پیغام لوگوں تک پہنچاسکوں۔

## تکلف سے پر ہیز

حبلغ دین کی ایک اورشرط'' تکلف سے پر ہیز'' ہے۔قر آنِ مجید میں سورۂ صادیں ایک آیت ہے:

" قُلُ مَآ اَسُنَكُكُمْ عَلَيُهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُنَكَلِّفِيْنَ. "(1) "مِين كُونَى كاروبار نِين كررها مِين كُونَى اجرتَبين ما تَكَمَّا اور بين تُكلف كرنے والا تبين ہوں۔"

''تکلف'' کے بارے بی منسرین کے مختلف اقوال ہیں' جوسب کے سب شایدایک ہی منہوم کی جانب بلنتے ہوں۔ تکلف لیتن اپنے آپ کواڈیت دینا' اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا۔ کیسے ؟ بھی خدانخو استرانسان ایک چیز پراعتقاد نہیں رکھتا' اور جس چیز پروہ عقیدہ نہیں رکھتا دوسروں کے دل میں اس پرعقیدہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی تکلیف اس سے بڑھ کرنہیں کہ ایک انسان خود جس چیز پرعقیدہ نہ رکھتا ہؤدوسروں کے ول میں اس پراعتقاد پیدا کرنا چاہے۔ شاعر کہتا ہے:

ذاتِ نایافتہ از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش کی شده اسری که بود ز آب تھی کسی تسواند کے کند آبدهی پرانا بادل جس بی خود پائی شہو دوسرزمینوں کوسیراب کرنا چاہتا ہے! جب کوئی انسان ایسا کام کرنا چاہتا ہے تو بیاس کے لئے بہت دشوار ہوتا ہے۔

'' تکلف'' کے دوسرے معنی' جوابن مسعود نے بیان کے بیں اور دوسرے مضرین نے بھی ای طرح کہا ہے'وہ'' بغیرعلم کے کلام کرنا'' ہیں۔ یعنی پیغیر اور امام کے سواد نیا بیں آ پ کسی کوجھی لے آئے کیں اور اُس سے تمام مسائل کے بارے میں سوال کرنا جا ہیں 'آپ دیکھیں گے بیتینا دونہیں جانبا ہوگا۔

کہتے ہیں:''سب چیزیں سب لوگ جانے ہیں''۔ بید عولیٰ کون کرسکا ہے(وائرہ کچھ محدود کردیتے ہیں) کدوین سمائل کے بارے ہیں جو جا ہو جھ سے بوچھ لؤیش تمہارے تمام سوالات کے جواب دول گا؟ ہال تیفیر کیدعولیٰ کر سکتے ہیں' علی ایسا کہ سکتے ہیں:سَسلسونسی قَبُسلَ اَنْ تَفْقِدو نیی. (۱) علی کے بواکسی بھی اور شخص سے بیاتو قع رکھنا ہے جا ہے۔

پس بچھا پی حدیم پانا جا ہے۔ ممکن ہے میں دینی مسائل میں سے فلاں فلاں مسائل کو جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے جو پچھ میں جانتا ہوں' وہی مجھے لوگوں تک پہنچانا چاہئے۔ جو چیز میں نہیں جانتا اور لوگ وہ بچھ سے پوچھتے ہیں' بھر بھی میں زبر دئی ان کے جواب دینا جا ہوں!!۔جو چیز آپ نہیں جانتے'اسے دوسروں کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں؟!اہن مسعود نے کہاہے:

"قُلْ مَا تَعُلَمُ" وَ لَا تَقُلُ مَا لَا تَعُلَمُ"

"جوجائة مؤوه كهوا در جوكيس جائة 'وه نه كبو'"

جس چیزے آپ واقف نہیں اگروہ آپ سے پوچی جائے او آپ کو پوری صراحت کے ساتھ مردا گئی ہے کہنا چاہئے کہ میں نہیں جانا۔اس کے بعد انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہنا چاہئے کہ میں نہیں جانا۔اس کے بعد انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہنا خارجہ مِنْ اَجْدِ وَ مَا آنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ. " ﴿ مِس کُونَی کاروبارٹیس کررہا ' میں کوئی اجڑیس ما نگٹا 'اور میں تکلف کرنے والانہیں ہوں۔ }

ابن جوزی ایک مشہور ومعروف واعظ میں وہ ایک منبر پرتشریف فرما تھے ، جس کے تین زیئے تھے۔وہ اوگوں سے خطاب کررہے تھے۔ ینچ بیٹی ہوئی ایک مورت نے اٹھ کران سے ایک مسکلہ دریافت کیا۔ اُنہوں نے کہا: یہ بین نہیں جانتا۔وہ مورت بڑی منہ بھٹ تھی ' کہنے گی: اگر آپ نہیں جانے تو دوسروں سے تین زینے اوپر کیوں بیٹھے ہیں؟ اُنہوں نے کہا: میرایہ تین زینے اوپر بیٹھنا میرے جانے اور تمہارے نہ جانے کی مقدار کے برابر ہے میں اپنی معلومات کی مقدار برابر تم سے اوپر بیٹھا ہوں۔ میں اگر اپنے مجہولات کی مقدار کے اعتبار سے اوپر جانا چاہوں تو ایسا منبر بنانا پڑے جوفلک الافلاک تک جا پہنچے گا۔ اگر میں ان باتوں کے برابراوپر جانا چاہوں جو میں نہیں جانیا' تو ایک ایسے منبر کی ضرورت ہوگی جوآسان تک بلند ہو۔ انسان جو چیز نہیں جانیا' اُس کے متعلق اے کہد ینا چاہئے کہ میں نہیں جانیا۔

ہم جانتے ہیں کہ شنخ انصاری شوشتر کے رہنے والے تھے۔ آپ علم اور تقویل کے لحاظ سے ا یک نابغهٔ روز گارشخصیت تھے۔ آج بھی علما اور فقبها اس عظیم شخص کے کلام کی باریکیوں کو سجھنے پر ٹخر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جبان ہے کوئی بات پوچھی جاتی اور انہیں وہ معلوم نہ ہوتی تو عمد آبلند آ وازے کہا کرتے تھے جنیں جانتا منیں جانتا منیں جانتا۔ آپ ایسااس لئے کہتے تھے تا کہان مے شاگردیہ بات سیجھ لیس کداگر انہیں کوئی بات معلوم نہ ہوتو شر مائیں نہیں کہددیں کہ نہیں جانتا۔ ایک سال ہم اصفهان کے شہر نجف آباد گئے ہوئے تنے رمضان کامبینہ تھا کیونکہ چھٹیاں تھیں اور ہمارے دوست وہال تھے اس لئے وہال گئے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک سڑک عبور کرر ما تھا کہ ﷺ سڑک پرایک دیباتی نے مجھےروک لیااور بولا: جناب عالی ایک مسئلہ معلوم كرنائ آپ ميرے ال مسئلے كا جواب و يجئے۔ بيس نے كہا: فرمائے۔ كينے لگا: غسل جنابت كا تعلق بدن سے ہے یاروح ہے؟ میں نے کہا: خدا کی تتم ایس اس یات کا مطلب نہیں سمجھا غسل جنابت ہر منسل کی طرح ایک اعتبار ہے انسان کی روح ہے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس میں نبیت کی ضرورت ہوتی ہے اور دومرے اعتبارے انسان کے بدن سے اس کا تعلق ہوتا ہے کیونکہ انسان کو ا پنابدان دھونا ہوتا ہے۔ کیاتمہاری مرادیہ ہے؟ کہنے لگا بنیس 'مجھے سمجے سمجے جواب دیجئے۔ بتا ہے کیا غسلِ جنابت کاتعلق بدن ہے ہے یاروح ہے؟ میں نے کہا: چھے ٹہیں معلوم کے لگا: پس پھرسر يربيهمامه كول بانده ركهاب؟

وٌ مَا أَنَا مِنَ الْمُنْكَلِفِينَ. مِن مَشكلت نَيْس مِول ـ يَغْبريه بات كَبِّت بِن ـ

سانؤیں نشست

انداز تبليغ

# اندازتيلغ

### بسم الله الوحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. والصلوة والسلام على عبدالله ورسوله و حبيبه وصفيه وحافظ سرة ومبلغ رسالاته سيدناونينا ومولاناابي القاسم محمدوآله الطبين الطاهرين المعصومين.

اعو ذہاللّٰه من الشيطان الرجيم " إِلَّـٰذِيْنَ يُبَلِّغُونَ وِسَلَّتِ اللهِ وَ يَخْشُونَهُ وَ لاَ يَخْشُونَ آحَدًا إِلَّا اللهُ وَ كَفَى بِاللهِ حَسِيبًا." (1) ميرت الّٰبِيَّ مِن حارى تَعْتُلُودَ وَتِ اورْبِلْغِ اسلام كے بارے مِن تَحَى رسب سے يہلے ہم

ا۔ سور کا احزاب ۳۳ ۔ آیت ۳۹ ﴿ وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اسکے سوا سمی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب کرنے کے لئے کا فی ہے۔ } نے اس فریضے اور ذمے داری کی اہمیت اور شکینی کے بارے میں گفتگو کی اسکے بعد بینجبرا آرم یا دوسرے انبیّا کی سیرت کی بعض خصوصیات کے بارے میں عرائض پیش کئے۔ شریح صدر کا مسئلہ جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے وہ ان ضروریات کا ایک حصہ ہے اور اس تکنے کی اہمیت کوعیاں کرتا ہے۔ پھر بلاغ مبین کا مسئلہ تھے اور خیرخوائی کا مسئلہ اور عدم تکلف کا مسئلہ (زیر گفتگور ہا)۔ اب ضدا کی مدداور اس کی نصرت سے دوسرے مسائل عرض کریں گے۔

جس آیت کی ہم نے پہلے تلاوت کی تھی اُس میں قر آن کریم پیفیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرما تاہے:

"يِنَايَّهُا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرُسَلَنْکَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيْرًا وَ دَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيِّرًا."(١)

''اے نبی! ہم نے آپ کو بشیر اور تو ید دینے والاً تذیر اور خطرے کی نشا تد بی کرنے والا (اور خدا کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور نورانی چراغ بنا کر) بھیجا ہے۔''

ہم تبشیر اور انڈار کے متعلق ایک مخضر وضاحت کے بعد پنیبراکڑم کی بعض تفیحتوں کے حوالے سے مراکض پیش کریں گے۔

تبشير اورا نذار

" تبشیر" لینی بشارت دینا میشویق کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً اگر آپ اپنے بچے کو کسی کام پر آمادہ کرناچا ہے ہیں' تو اس مقصد کے لئے ان دو میں سے کوئی ایک بیا ایک ہی وقت میں بید دنوں راستے اختیار کرتے ہیں۔ {ان میں سے } ایک تشویق اور نوید کارات ہے۔ مثلاً جب آپ اپنے بچے گواسکول جھجنا جا ہے ہیں' تو اُس کے سامنے اسکول جانے کے فوائد آٹاراور نتائج کا ذکر کرتے ہیں تا کہ اس کام کے لئے اس میں رغبت پیدا ہواور اس کی طبیعت اور اس کی روح اس کام کو پسند کرنے لگے اور دو اس کی طرف ماکل ہواور اس کی طرف تھنچنے لگے۔

اس سلسلے میں} دوسرا راستہ بیہ کہ اسکے سامنے اسکول نہ جانے کا خطر ناک انجام بیان کریں اے بتا ئیں کہ اگر انسان اسکول نہ جائے اور جائل رہ جائے تو ایسا ایسااور ایسا ہو گااور بچہ اس انجام سے نیچنے کے لئے پڑھائی کی جانب را غب ہوجا تا ہے۔

العنی آپ کے دوکا موں میں سے ایک کا م تشویق اور تبشیر ہے گوآگی جانب کھنچنا ہے۔
دولات الثویق تحریک اے آگے بوصفے پر راغب کرتا ہے، اور آپ کا دوسرا کا م بینی انذار اور
درانا (البنة انہی معنی میں جوہم نے عرض کئے: خطرے کا اعلان کرتا) اے پیچے ہے آگے کی
درانا (البنة انہی معنی میں جوہم نے عرض کئے: خطرے کا اعلان کرتا) اے پیچے ہے آگے ک
طرف دھکیلنا ہے۔ ای لئے کہا جاتا ہے کہ تبشیر قائد ہے اور انذار سائق ۔" قائد " قائد آگے جاتا ہے اور جانور اس کھنچنے والا۔ ایسافت جو مثلاً کی گھوڑے یا اونٹ کی لگام تھام کرا سکے آگے چلتا ہے اور جانور اس کے بیٹھے ہے ہائلا ہے۔

کے بیٹھے ہوتا ہے ا ۔ قائد کہتے ہیں۔ اور " سائق " اے کہتے ہیں 'جو جانور کو بیٹھے ہے ہائلا ہے۔

ہوادر سائق بھی ہوا گئے آگے ہے جانور کو کھنچے اور دوسرائق کے تئم میں ہے' یعنی پیٹھے ہے

ہوادر سائق بھی ہوا گی آگے ہے جانور کو کھنچے اور دوسرائق بھی ہوا گئے تو دونوں عامل ایک

ہوادر سائق بھی ہوا گئے آگے ہے جانور کو کھنچے اور دوسرائی جے نے ضروری ہیں۔ یعنی تبشیر اور انذار بھی بی وقت میں کارفر ماہوں گے۔ اور بیدونوں ہی انسان کے لئے ضروری ہیں۔ یعنی تبشیر اور انذار بھی اکونی " نہیں ہے۔ اندار بھی ۔ اُس کوئی بھی اکیلا کانی نہیں ہے۔ تبشیر " شرط لانزم" ہے لیکن" شرط کان " نہیں ہے۔ اندار بھی ۔ ''شرط لانزم" ہے لیکن" شرط کان " نہیں ہے۔ اندار بھی

یہ جوقر آن کریم کوسی الشانی کہاجاتا ہے شایداس کی ایک وجہ یہ ہو کہ قرآن میں ہمیشہ تبشیر اور انذارا کیک دوسرے کے ساتھ ساتھ میں۔ یعنی ایک طرف سے بشارت اور نوید ہے اور دوسری طرف ہے انذاراور خطرے کا اعلان۔

دعوت کے دوران میردونوں ہی رکن ہمراہ ہونے جاہئیں۔ داعی اور مبلغ کا صرف تبشیر یا صرف انذارے کام لیناغلط ہوگا۔ بلکہ تبشیر کا پلڑہ کچھ بھاری ہونا جائے۔ شایدای دجہ سے قرآن كريم تبشير كومقدم ركمتاب بَشِيْرٌ وَ نَذِيْرٌ، مُبَشِّرًا وَ نَذِيْرًا.

تتفير

تبشیر اورانذار کے علاوہ نمازے پاس ایک اور کمل بھی ہے جس کا نام 'دعفیر'' ہے۔ تعفیر لیٹن بھگانے کا کام کرنا۔ بھی انسان کرنا تو انذار چاہتا ہے لیکن انذار اور تنفیر کے درمیان غلط فبی کا شکار ہوجا تا ہے۔ انذاراس وقت انذار ہوتا ہے جب سائق کا کام کرئے لیعنی واقعا انسان کو پیچھے ہے آگے کی جانب ہانچے ۔ لیکن تمفیر' یعنی ایسا کام کرنا کہا نسان بھاگ کھڑ اہو۔ ایک پار پھر وقی جانور کی مثال دیتے ہیں ۔ یہا ہے ہی ہے وانسان کسی جانور (اونٹ یا گھوڑ ہے ) کو کھینچنا ہے 'پھراسے مزید اپنے بھی دوڑانے کی خاطرایک طرح سے شور مچا تا ہے بہاں تک کہ ایک مرتبد وہ جانور ذور سے اپنا سر چیھے کی طرف تھینج کر' لگام نزا کر بھاگ کھڑ اہوتا ہے۔ اسے مرتبد وہ جانور ذور سے اپنا سر چیھے کی طرف تھینج کر' لگام نزا کر بھاگ کھڑ اہوتا ہے۔ اسے مرتبد وہ جانور ذور سے اپنا سر چیھے کی طرف تھینج کر' لگام نزا کر بھاگ کھڑ اہوتا ہے۔ اسے

مجھی بھی بعض دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جوانسان کی روح کے لئے نہ صرف ساکن اور قائد نہیں ہوتیں بلکہ بحفیر ہوجاتی ہیں ۔ بینی نفرت پیدا کرنے والی اور فرار کروانے والی ہوتی ہیں ۔ بید ایک نفسیاتی اصول ہے۔ انسان کی روح اور نفسیات ای قتم کی ہے۔ وہی بچے اور اسکول کی مثال عرض کرتے ہیں: بسالوقات ماں باپ یا بچوں کے بعض اسائڈ ہ تبشیر اور انڈار کی بجائے تحفیر کرتے ہیں کہتے کی روح میں اسکول کے لئے نفرت اور گریز کی حالت پیدا ہوجاتی ہے اور ایسے بچے کی روح میں اسکول کے لئے نفرت اور گریز کی حالت پیدا ہوجاتی ہے اور ایسے بچے کی روح کار دیمل اسکول سے گریز ہوتا ہے۔ حالات پیدا ہوجاتی ہے کورا) جب پینجر اکرم صلی انٹھ علیہ وآلہ وسلم نے یمن (۲) کے لوگوں کو الدوس کو الدوس کے یمن (۲) کے لوگوں کو

ا۔ بظاہراییا متعدد مرتبہ بیش آیا ہے ہم اُس موقع کا ذکر کررہے ہیں جوہمیں یاد ہے۔ ۲۔ بمن ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں کے لوگ بغیر کسی لشکر کٹی کے مسلمان ہوئے تھے۔ بمن کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب رسول اکرم سلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُس خطاکا واقعہ ہے جوآ تخضرت نے ایران کے بادشاہ خسر و پرویز کو کھاتھا اورائے اسلام تبول کر لینے کی وعوت دی تھی۔ آپ نے دنیا کے تمام (بقیرہا شیا کے صفح پر )

اسلام کی دعوت دینے اور اسکی تبلیغ کے لئے وہاں مُعاذین جبل کو بھیجا تو (سیرت این ہشام کے مطابق)انہیں بینا کیدگی کہ:

"يًا مُعادُ بَشِّرُ وَ لَا تُنَفِّرُ ' يَسِّرُ وَ لَا تُعَسِّرُ." تم اسلام كَيْ تِلِيْ كَ لِنَهُ جارب موتهار عام كى بنياد تبشر الزغيب اورخو تخرى ير مونى

جی رسول اکرم صلی انشدهاید و آلد وسلم نے معمول کے مطابق لکھا تھا کہ بید خط کس کی جانب ہے کس کے نام ہے۔ جبکہ اے تو قع تھی کہ یہ لکھا جاتا کہ کس کے نام کس کی جانب ہے۔ بعنی آئے مخضرت اس بات کا اظہار کریں کہ بیس تم ہے کمتر بیول طالا فکہ کس کی جانب ہے کس کے نام ہونا 'بزرگی کی علامت نہیں ہے' کیونکہ یہ ایک فطر کی قاعدہ ہے لیکن (دور بچھتا تھا کہ )اگر بیکھیں کہ'' کس کے نام کس کی جانب ہے' تو بیاس بات کی علامت ہے کتم ایک بہت بڑے بت ہو۔

چاہے 'الیا کام کرنا کہ لوگ اسلام کی خوجوں کو محسوں کریں اور شوق ورغبت کے ساتھ اسلام کی طرف رخ کریں۔ آپ نے بیٹیں فر مایا کہ: وَالا تُستُ بَدُورُ انذار ند کرنا' کیونکہ انذار اُس دستور کا حصہ ہے جو قر آن کریم نے فراہم کیا ہے۔ جس بات کی طرف پیٹیمرا کرم نے اشار وفر مایا' وہ پیٹی

(بقیہ چھلے صفحے کا حاشیہ ) جانے کا فیصلہ کرلیا ہے آخر کارآپ کا جو بھی جواب ہے وہ دے دیجے۔ ہمارے بادشاہ خسرو پرویز کوکیا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا: اس کا جواب سے کہ " گزشتہ دات جارے خدانے تمہارے باوشاه خسرو پرویز کا پیدال کے بین اشروی کے ہاتھوں جاک کردیا ہادداب موضوع ای ختم ہوچکا ہے۔" ان لوگوں نے واپس جا کریے خبر'' بازان' کوستائی (ابھی اس واقعے کی اطلاع بمن میں نیٹی تھی کیونکہ مدائن ہے وہاں تک فاصلہ بہت زیادہ تھا)''ہازان'' نے کہا: اگریہ بچے ہوا' تو بیدان فخص کی نبوت کی علامت ہے۔ ہم انظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایران ہے کیا خبرآتی ہے۔ چدون بعد 'شیروی' کا قاصد آیا اور اُس کارپر بیفام لایا که خسره پرویز مارا گیاہیے اوراب میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ جس شخص نے عربتان میں نبوت اور رسالت کا د کوئی کیا ہے تم اس کے عزائم نہ ہونا۔ بیٹی ہے یمن میں اسلام کے لئے زمین ہموار ہو لی۔ اسکے علاوہ یمن میں برى تحداديس ايراني مقيم تصريم تركماب" خدمات متقابل اسلام دايران "يس اس موضوع كاذكركيا برك بنیادی طور پر ایرانی سیلی باریمن عی میں مشرف باسطام جوے تھادر تبلغ کے حوالے سے ایرانیول میں اسلام یمن بی سے آیا ہے اور چوخلوص یمن میں متیم امرانیوں نے دکھایا وہ کسی اور نے نیس وکھایا۔ اور کیونکہ یمن امران کے ز برسر پرسی تقاس کے ایرانیوں کی بڑی تعداد یمن جا کرو ہاں تھم ہوگئ تھی آئیس ابناء احرار اور آزاد گان کہاجا تاتھا اور انہول نے دوسرون سے مملے اسلام قبول کیا تھا۔ یمن کی نصف آیادی رسول اللہ کے زمانے ہی میں مسلمان ، ہو چکی تھی اور دوسری نصف آبادی کے لئے جواہمی مسلمان ٹیس ہوئی تھی اینیبراکرم نے ایک مرتبہ معاذین جبل کو اورآیک بارحصرت علی علیدالسلام کوتبلیخ اور دعوت کے لئے یمن بھیجا کہ بید دسری مرتبہ جنة الوواع کے موقع پرتھا ایعنی وصال پیغیرے وہ ماہ قبل جب حضرت علی علیہ السلام یمن سے واپس او فے او آپ نے مکدیس رسول اللہ سے ملاقات كى اور جب حضور " في آب سے سوال كيا كدا ہے كا ? آپ نے كس طرح احرام باندها؟ يعني آب نے كس فتم كے ي كنيت كى ب؟ ي تتح كى نيت كى ب ياكى اوركى؟ تو حفرت كى نے فر مايانس نے جب ميقات ميں نیت کائل از میں نیت کی تھی کدجور سول اللہ کی نیت ہو۔ جونیت آپ نے کی ہے میں نے بھی وہی نیت کی ہے۔ اس پرآ تخضرت کے فرمایا تھا: بہت توب ہم نے اس طرح سے نیت کی ہے آپ نے بھی ای طرح نیت کی ہے اور آپ کی نیت درست ہے۔ کہ بَشِّرُ وَ لَا تُنفَقِرُ الیا کوئی کام نہ کرنا جس سے لوگوں کو اسلام سے دوراور متفر کردو۔بات کو اس طرح سے بیان نہ کرنا کہ لوگوں کا باطنی رقبل اسلام سے فرار کی صورت بیس سائے آئے۔ بیا نتہائی اہم نکتہ ہے اور اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ایک اور نکتہ خود رسولِ اکرم ﴿ کی ایک حدیث } اور اسکی توضیح وتشریح اور نائید میں ایمہ کہلِ بیت علیم السلام کی روایات سے عرض کرتے ہیں۔

## روح کی لطافت

انسان کی روح غیرمعمولی طور پرلطیف ہے اور بہت جلدر دیمل کا ظہار کرتی ہے۔ اگرانسان کی روح پر دباؤ کا تو کیاؤ کر ) تو انسان کی روح گریز اور فرار کی صورت میں اپنے روع لی کا ظہار کرتی ہے۔ مثلاً عبادت کے سلسلے میں رسول روح گریز اور فرار کی صورت میں اپنے روع لی اظہار کرتی ہے۔ مثلاً عبادت کے سلسلے میں رسول اگر مسلی الشعلید وآلہ وسلم نے جوتا کیدیں کی بیں ان میں ہے کہ عبادت کو رغبت اور شوق کے ساتھ انجام دو میں عبادت کے لئے تازگی برقر ارد ہے، یعنی عباوت کو رغبت اور شوق کے ساتھ انجام دو سکو۔ جب کچھ دیر عبادت کرنے 'نماز پڑھنے' مستحبات بجالانے' نوافل اوا کر لینے' قرآن بی جید کی تلاوت کر لینے اور بیداری کو برداشت کر لینے کے بعد تہیں ہے محسوں ہونے لگے کہ اب عبادت کو فو فر مایا: اب سے اب عبادت کو فو و پر مسلط نہ کرد۔ جس قدرتم مسلط کرد کے تمباری روح رفتہ رفتہ وقتہ عبادت سے گریز ال ہوگی' گویا تم عبادت کو اے آیک { کروی} دوا کی طرح دے رہے ہوگ آس وقت کریز ال ہوگی' گویا تم عبادت کو اے آیک { کروی} دوا کی طرح دے رہے ہوگ آس وقت عبادت کو ایسان کی براخیال پیرا ہوگا۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ عبادت میں ایک براخیال پیرا ہوگا۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ عبادت میں ایک براخیال پیرا ہوگا۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ عبادت میں ایک براخیال بیرا ہوگا۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ عبادت میں ایک براخیال بیرا ہوگا۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ عبادت میں ایک براخیال بیرا ہوگا۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ عبادت میں ایک براخیال ہمیا ہوگا۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ عبادت میں ایک براخیال ہمیا ہمیات اور نظاط برقر ارد ہے اور تمبارا ول عبادت کے بارے میں ایک جمادت کے ایک عبادت کے ایک عباد کے واباد کے مارا

"ياجابِرُ! إِنَّ هَٰذَا الدِّينَ لَمَتِيُنَّ فَاَوْغِلُ فِيَّهِ بِرِفُقِ فَإِنَّ الْمُنْبَثَّ لَا اَرُضاً قَطَعَ وَ لَاظَهُراً اَبُقىٰ ." اے جابرا دین اسلام دین مثین ہے اپنے ساتھ فرم رَویہ رکھو۔ پھر فرماتے ہیں ( کیسی فربردست تشبیہ ہے!) جابرا جولوگ ہے بچھتے ہیں کہا پی ذات پر دہا وُڈال کراورا ہے او پڑئی کر کے جلداز جلد مقصد تک نہیں پہنچ پا کیں گے۔ ان کی مثال اس خص کی ہے ہے گئی ہے نا کہ دہ ایک شعصہ تک نہیں پہنچ پا کیں گے۔ ان کی مثال اس خص کی ہے ہے گئی سواری دی گئی ہے تا کہ دہ ایک شبر ہے دوسر ہے شہر جا سکا اور دہ سیستا ہے کہ دہ اس سواری کو جنتا زیادہ جا بک رسید کرے گا اور اس پر جنتا زیادہ دباؤڈالے گا وہ انتابی جلد پہنچ جائے گا۔ ایسا خص ابتدائی چند منز لیس تو تیزی کے ساتھ سرکر لے گا کہا گئی اپنی تابیا تک است معلوم ہوگا کہ اُس نے بے چاری سواری کوزئی کردیا ہے 'اور اب اسکے لئے راستہ چلنا دو بجر ہو چکا ہے اور دہ جا بچارک رہی ہے اور وہ منزل پڑئیس پہنچا 'جبکہ اس نے اپنی سواری کو بھی ناقس اور زخی کردیا ہے اور اپنی استعداد سے بڑھ کرا ہے اوپ ہو جھڈ النا ہے اور رہے ہو اس کی اور قدم اٹھا نے پوچھڈ النا ہے اور رہے ہو گئی ہو وہ راستے بیس بھی گئی جائے گا دہ بھی مقصد تک نیس پنچے گا۔ اس کی روح کا اس سواری کی ما نند ہوجا گی اور قدم اٹھا نے روح آس سواری کی ما نند ہوجا گی وہو خوالے بھی مقصد تک نیس پنچے گا۔ اس کی روح گا کہ اس سواری کی ما نند ہوجا گی جوزئی ہو وہ راستے بیس تھی جو جھڈ النا ہے اور رہے گی اور قدم اٹھا نے کے قابل نہیں رہے گی اور قدم اٹھا نے کے قابل نہیں رہے گی اور قدم اٹھا نے کے قابل نہیں رہے گی اور قدم اٹھا نے کی اور قدم اٹھا نے کی قابل نہیں رہے گی اور قدم اٹھا نے کہ جوزئی ہو کئی ہو کئی ہو کہ کی مقصد تک نیس کی گئی ہو کہ کی اس کے قابل نہیں رہے گی اور کی صور تھال بھی الی ہی ہی ہو۔

## ایک مسلمان اوراس کاعیسائی پڑوی

امام جعفرصادق علیہ السلام ایک واستان نقل کرتے ہیں۔فرماتے ہیں: ایک محض مسلمان اور عباوت گزارتھا' اس کا ایک عیسائی پڑوی تھا' اس کا اسکے گھر آنا جانا تھا' یہاں تک کہ وہ عیسائی اسلام کی طرف مائل ہوااور اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوگیا۔ عیسائی کے مسلمان ہونے کے بعد اس آدئ نے سوچا کہ اسے زیادہ مسلمان کردے اور اسے بہت تو اب پہنچائے۔ وہ بے چارہ جو ابھی تازہ تازہ سلمان ہوا تھا اور اگلادن اس کے اسلام کا پہلادن تھا' اس نے ویکھا کہ مسلم طلوع ہونے تازہ تازہ تا زہ سلمان ہوا تھا کہ وہ سے پہلے تی کوئی اس کے وروازے پر دستک دے رہا ہے۔ ﴿ اس نے بِوچا اَ کون ہے؟ ﴿ ہاہر سے پہلے تی کوئی اس کے وروازے پر دستک دے رہا ہے۔ ﴿ اس نے بِوچا اَ کا بہوں کہ چلوساتھ چل آن اور آئی نے ہیں ہول تہادا مسلمان ہمساہے۔ کیوں آئے ہو؟ ہیں اس لئے آیا ہوں کہ چلوساتھ چل کو مہر میں عباوت کرتے ہیں۔ وہ بے چارہ اٹھا وضو کیا اور مجر چلا گیا۔ ﴿ نا فلہ نمازی پڑھنے کے کرم جد ہیں عباوت کرتے ہیں۔ وہ بے چارہ اٹھا وضو کیا اور مجر چلا گیا۔ ﴿ نا فلہ نمازی پڑھنے کے کرم جد ہیں عباوت کرتے ہیں۔ وہ بے چارہ اٹھا وضو کیا اور مجر چلا گیا۔ ﴿ نا فلہ نمازی پڑھے کے کرم جد ہیں عباوت کرتے ہیں۔ وہ بے چارہ اٹھا وضو کیا اور مجر چلا گیا۔ ﴿ نا فلہ نمازی پر صفح کے کوئی اُس کے نا فلہ نمازی پر صفح کے کرم جد ہیں عباوت کرتے ہیں۔ وہ بے چارہ اٹھا وضو کیا اور مجر چلا گیا۔ ﴿ نا فلہ نمازی پر صفح کے کرم جد ہیں عباوت کی جد کیا کہ اس کے اور ا

بعد)اس نے پوچھا: تم ؟ و د بولا: نہیں کجری نماز بھی ہے۔ فجری نماز بھی پڑھ لی۔ اب خم ؟ نہیں کے پیرہ اورج کے پیرہ اورج کے پیرہ اورج کے پیرہ کے درمیان سورج کے پیرہ اورج ہونے تک بیدار رہ سکیل۔ سورج طلوع ہوگیا۔ کہنے لگا: سورج نگلنے کے بعد بھی پچھ دیر طلوع ہو گیا۔ کہنے لگا: سورج نگلنے کے بعد بھی پچھ دیر اعبادت کر لیتے ہیں )۔ ظہر کے وقت بھی اے نماز کے لئے تغیرائے رکھا اور عصر تک بھی روکے رکھا اور پھر بولا: تم نے کھانا تو نہیں کھایا ہے کیوں ندروزے کی نہیت بھی کرلو۔ مختریہ کہا ہے دروازے شروع ہونے کے بعد بھی دو تین گھنٹوں تک نہیں جانے دیا۔ جب اگل صح اس نے اسکے دروازے پر دستک دی آئی سے نے بعد بھی دو تین گھنٹوں تک نہیں جانے دیا۔ جب اگل صح اس نے اسکے دروازے پوچھا: کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جو کھا: بیدین پوچھا: کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جو کھا: بیدین سے کارلوگوں کے لئے تھیک ہے۔ ہیں اے چھوڑ کرا ہے پہلے دین کی طرف لوٹ گیا ہوں۔ بے کارلوگوں کے لئے تھیک ہے۔ ہیں ایسانہیں ہونا ہے داستان بیان کرنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں ایسانہیں ہونا ہے داستان بیان کرنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں ایسانہیں ہونا

 علم کلام کے ماہرین ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں۔ اُن کا کہنا ہے کہ نبوت کی ایک شرط سے

ہے کہ یخبر کے اندر کوئی الی صفت ٹیس ہونی چاہئے جولوگوں کو اُس سے شغر کرد نے خواہ وہ

جسمانی نقص ہی کیوں نہ ہو۔ ہم جانے ہیں جسمانی نقص سے انسانی روح کے کمال کوکوئی نقصان

ٹیس پہنچنا۔ فرض کیجے کوئی انسان ایک آئے تھے ہے نابینا ہو کسی کا چیرہ نیز ھاہوا وروہ صرف ایک ہی

رخ پرد کھے سکتا ہو۔ کیا بیانسانی روح کے لئے کوئی نقص ہے جونیں ممکن ہے بیانسان سلمان فاری کے

مرہے تک پہنچا ہوا ہو بلکہ شاہدان سے بھی بلند مرتبہ ہو لیکن کیا ایسا آ دمی اپنی الیم شکل
وصورت کے ساتھ نبی ہوسکتا ہے جونی سلمین کہتے ہیں کوئیس کیونکہ اس کا چیرہ نفر سے انگیز ہے۔ نقص

مہیں ہے لیکن نفرت انگیز ہے۔ پیغیبر میں ایسی خصوصیات ہونی چاہئیں کراس کی وات حتی جسمانی نوتا۔

مہیں ہے لیکن نفرت انگیز ہے۔ پیغیبر میں ایسی خصوصیات ہونی چاہئیں کروحانی نقص نہیں ہوتا۔

امتبار سے بھی پرکشش ہواور کم از کم نفر ت انگیز نہ ہو۔ حالا نکہ جسمانی نقص روحانی نقص نہیں ہوتا۔

پس جب ایک میلئے اور خدا کی طرف بلانے والے کا حلیہ نفرت انگیز نہیں ہونا چاہئے جولوگوں میں

خصوصیات جیسے رفتار و کردارادر جو با تیں وہ کرتا ہے انہیں بھی الی نہیں ہونا چاہئے جولوگوں میں

نفرے 'جفراوردوری پیدا کریں۔

#### زياده ملامت

سختیاں ٔ حدے زیادہ ملامت اور برا بھلا کہنا بھی ای تئم کی چیز ہے۔ سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ بھی بہت مفید ہوتی ہے۔ بھی بھی ملامت سے انسان کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے۔ سیکن ملامت کا بھی ایک مقام ہے۔ بھی بھی ملامت (ابونواس کے بقول) اشتعال کا سب بھی بن جاتی ہے:

> دُعُ عَنُكَ لَـوُمِــى قَــاِنَّ اللَّوُمُ اِغُـرَآءً وَ وَاوِيْسَى بِسَالَيْسِى كَسَانَتُ هِنَى الدَّآءُ (١)

ا۔ مجھے الامت كرنا مجور وو كيونك المامت يرى كردين سے اور يرى وواكرواس ير سے كہ جوورو ہے۔

یا ایک کلیے تھیں ہے کی بہت ہے مواقع پر حدے زیادہ ملامت اکثر نفرت پیدا کرتی ہے۔ مثالًا بہت ہوتے ہیں بچوں کوسلسل ہے۔ مثالًا بہت ہوتے ہیں بچوں کوسلسل ڈانٹ ڈیٹ اورافعنت ملامت کرتے رہتے ہیں: ﴿ بھی کہتے ہیں} العنت ہوتم پڑ فلال بچہ بھی تہارا اس کے دیکھواس نے کس طرح ترتی کی ہے تم انتہائی نالائتی ہو بھے تو ابتم ہے کوئی امید نہیں۔ وہ بھے ہیں کہ ان ملامتوں سے بچے کی غیرت جوش بھی آ جائے گی۔ حالا تکہا ہے مواقع پڑ ملامت اگر حدے بڑھ جائے تو بر تکس رؤمل کا باعث ہوتی ہے اس کی روح بیں اضطراب اور مرارکی حالت بیدا ہوجاتی ہے اور وہ روحانی اعتبارے بیار ہوجاتا ہے اور کال ہے کہ پھر وہ اس کام کے لیے کوشش بھی کرے ﴿جووالدین اس کے کروانا چاہتے ہیں}۔

یکی وجہ ہے جورسول کریم سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے اپنے احکامات میں نہ صرف معاذین جبل ہے بلکہ معاذین جبل ہے بلکہ معاذین جبل ہے بلکہ معاذین جبل ہے بلکہ معاذین جبل ہے اور حضرات اور تمام ہی لوگوں ہے فرمایا ہے کہ:

میں اللہ تُنفِیلُ یَسِیلُ وَ لَا تُنفِیلُ وَ لَا تُعْمِیلُ ، خری برقو الحق ہے کام نہ اور لوگوں ہے بین کہوکہ دینداری کوئی ہے اس ان کام جیس دینداری مشکل کام ہے بہت مشکل ہے غیر معمولی طور پر مشکل ہے ہرکس کے بس کی بات نیس ہے ہرگش دیندار نیس ہوسکتا۔ کیار حسر بنو نیست خومن کو فعن ... گاو نو میں حواحد و موج کھین (خوشوں ہے گئدم نکالنا ہر بمری کا کام نیس ہے اسکے لئے مضبوط تیل اور نجر ہکارم دچاہئے ) لوگوں کو دینداری کے مشکل ہونے سے خوفز دہ نہ کرواس کے نیتے ہیں وہ خوفز دہ ہوجا کیں گاور بیداری کے مشکل ہونے سے خوفز دہ نہ کرواس کے نیتے ہیں وہ فرقت وہ جوجا کیں گاور ہوجا کیں گاور بیداری کے دیب یہ اتن مشکل ہے اتو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو غیرا کرم فرماتے تھے: یَسِیلُ بَا میان رکھو۔

اسلام درگز رکرنے والا اور آسان وین ہے ای طرح آنخضرت صلی ابلدعایہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے: "بُعِنْتُ عَلَی الشَّوِیْعَةِ الشَّمْحَةِ الشَّهُلَةِ. " " خدانے جھے ایس شریعت اور وین پرمبعوث کیا ہے جس میں زی ( درگزر )

اورآ سانی ہے۔''

وین اسلام میں نرمی اور ورگز ریائی جاتی ہے ۔کسی انسان کو''سلحۃ'' کہتے ہیں' یعنی ورگز ر كرنے والا انسان كيكن" وين درگز ركرنے والا ب" سے كيا مراد ہے؟ كيا وين يھى درگز ركرسكتا ہے؟ دین میں بھی درگر رہے ملیکن اسلے کھاصول ہیں۔ کیے؟ وہ دین جوآب سے کہتا ہے کہوضو میجے وہی وین آپ سے کہتا ہے کہ اگرآپ کے بدن پرکوئی زخم ہویا اس بیل کوئی بیاری ہواور اً ب كونقصان وينجنج كا امْديشه و ضرر كا خوف جو (ينبيل كهتا كهنقصان كايقين جو ) تو تيمُم كر ليجح، وضو نہ سیجئے۔ یہ ہیں دین میں ساحت (نری اور درگز ر) کے معنی لیعنی دین میں ہٹ وهرمی اور ضد نبیں ہے اینے مقام پراس میں نری اور کیک بھی یائی جاتی ہے۔ یادین کہتا ہے کہ روزہ واجب ہے۔اگرانسان بغیرعذر کے روزہ نہ ر کھے تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میک وين اليخ مقام ركس فقدر فيك كامطا بره كرتاب: يُسريْدُ اللهُ بِسكُمُ الْيُسُو وَ لاَ يُسرِيْدُ بِكُمُ المغنسز. (١) روزے كے بارے يس ہے۔آپ سافر بين آپ كے لئے دوران سفر روز ہ ركھنا وشوارے اس صورت میں روز و ندر کھے بعد میں آکی تضا کر لیجے 'یو یدف الله بِحُمُ الْیُسُو آپ يَهَارِ بِينَ ۚ وَ مَـنُ كَـانَ مَـرِيُصًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامِ أُخَرَ يُرِيُدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُو يُدُ بِكُمُ الْعُسُو لِين اسلام ايك زم اوردر كُرْر كرنة والادين ب-حَي أكرة بِكُونقصال كا اندیشہ وضروری نیم کہ نقصان کا سوفیصدیقین ہؤاورمکن ہے آپ کے دل میں بیخوف سمی فاسق یا کا فرطبیب کے کہنے سے پیدا ہوا ہوا کیکن بہر حال بیخوف اور اندیشہ آپ کے دل میں پیدا ہوگیا ہے۔اورایک حدیث میں ہے کہ بیضرور کی نہیں کہ بیخوف اور اندیشہ کی اور کے دل میں بھی پیدا بوابواوردوس يكى خوفروه بول: إنَّ الإنْسَانَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيْرَةً. (٢)\_الرَّمَ بِخوداية ول میں میصوں کرتے ہیں کہ آپ کو میرخوف ہے کہ کہیں روزے سے آپ کی بیاری شدت

ا۔ مورة بقرہ ۲- آیت ۱۸۵ (خدا تنہارے گئے آسانی جا بتا ہے دصت اور مشقت نیس - ) ۴۔ انسان خودا بے نفس سے آگاہ ہے۔

اختیار نہ کرلے تو بھی کافی ہے ادر کسی اور ہے پو چھنا ضروری نہیں ہے۔ حتی ایک عمر رسیدہ انسان کے لئے باایک ایک عورت کے لئے جو حاملہ ہے اور جس کے وضع حمل کا وقت نزویک ہے ضروری خبیں ہے کہ نقصان کا اندیشہ ہو۔ ایک عمر رسیدہ مردیا عورت ممکن ہے انہیں ضرر کا خوف بھی نہ ہو لیکن (کیونکہ) عمر رسیدہ بیں اور بہت بوڑھے ہو بچے ہیں (اس لئے اُن پر روزہ واجب نہیں ہے)۔ یہ ہے زی اور درگز ر۔

مرحوم آیت اللہ ﷺ عبدالکریم حائری اعلی اللہ مقامہ اپنی عمر کے آخر میں بوڑ ہے ہو چکے تھے
اور روزہ ان کے لئے دشوار تھا 'چربھی روزہ رکھتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا: آپ روزہ کیوں
رکھتے ہیں؟ آپ نے خودا پی تو شیخ المسائل میں لکھا ہے اور خود آپ کا فتو کی ہے کہ بوڑ ھے مرداور
بوڑھی خورت پرروزہ واجب نہیں ہے۔ کیا آپ کا فتو کی بدل گیا ہے 'یا آپ اب بھی اپنے آپ کو
بوڑھا نہیں بچھتے ؟ انہوں نے کہا: نہیں 'میرافتو کی تبدیل ٹہیں ہوا ہے اور میں خود بھی جانتا ہوں کہ
بوڑھا تھیں جھتے ؟ انہوں نے کہا: نہیں 'میرافتو کی تبدیل ٹہیں ہوا ہے اور میں خود بھی جانتا ہوں کہ
بوڑھا تو چکا تھوں۔ ﴿ اُس نے بو چھا: ﴾ پھرردزہ کیوں رکھتے ہیں؟ گئے گے: میری حوالی سوچ جھے
احازت ٹہیں دبتی۔

بینیمبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا: بُسعِفُتْ عَلَی الشَّویْعَةِ السَّمْحَةِ السَّمْهُ لَةِ. خدانے بچھے ایک زم اور خاص موارد میں مہل اور آسمان وین وشر بیت پرمبعوث کیا ہے۔ بیا لیک عملی وین ہے۔ غیر ملی دین نہیں ہے۔

انفا قاجولوگ اسے باہرے ویکھتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے اسلام سب کو جذب کر لیتا ہے ان میں سے ایک اس دین کی سہولت اور نری ہے۔ پیفیمراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اس وین کی تبلتے کرنے والے کو اس وین کی نری اور سہولت کا مبلغ ہونا جا ہے ایسا کام کرے جس کی وجہ سے لوگوں میں وین کاموں کے لئے شوق اور رغبت پیرا ہو۔

خشيت واللي

د موت کے حوالے ہے ایک اور مسئلۂ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قر آن کی آیت فرماتی

ہے: ﴿ اللّٰهِ يُنَ يُنَلِعُونَ وَ مثلتِ اللهِ وَ يَخْشُونَهُ وَ لاَ يَخْشُونَ آخَدًا إِلَّا اللهُ. (ا) يدوين وفتر ہے: ﴿ اللّٰهِ اللهُ الل

" إِنَّمَا يُخُشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّ ا. "(٢)

پیغیبراکرم صلی الله علیه وآله دسلم کی دعاؤں میں (ادریہ دعا کیں جاری دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں )ایک دعاہے' جسے پندر ہویں شعبان کی رات کو پڑھنا چاہئے' لیکن لکھتے ہیں کہاس دعا کو ہروقت پڑھا کرو۔اگر چہ بیشب بیمۂ شعبان کے لئے ہے لیکن میمۂ شعبان کے علاوہ بھی اے پڑھنا بہتر ہے اور پیغیبراکڑم کی دعاہے:

بہوہ دعا ہے جو پیغیبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جولوگ اے یاد کرنا

حاہیے تیں' وہ اسے مفاقیح البحان یا زاد المعادیں اٹمال شب نیمۂ شعبان میں و کیے لیں نیہ وہاں موجود ہے۔ بیان دعاؤں میں سے ہے جن میں انسان کی دنیاو آخرے کی صلحتیں جمع ہیں۔اس کا پہلا جملہ ہیہے:

"اَللَّهُمَّ اقْسِمَ لَنَا مِنُ حَشْمَةِ تَكَ مَا يَحُولُ بَيْنَا وَ بَيْنَ مَعُصِيَةِ ك."
" روردگارا! اپنی هیت وخشیت میں ہے ہمیں اس قدر نصیب فرما كه بمیشد ده
خشیت هارے دل میں موجود رہاور پہنشیت هارے اور گناموں كے درمیان
حائل اور مانع بن جائے "

قرآن مجید سلغ کے بارے میں اس (زیر بحث) آیت میں جس پہلی شرط کا ذکر کرتا ہے وہ خشیت اللہ ہے میعنی وہ اپنے دل میں خوف خدار کھتا ہے۔ یعنی اسکے دل میں اللہ کی ایکی ہیبت اور عظمت ہوتی ہے کہ جول ہی اسکے قلب میں کسی گناہ کا تصور پیدا ہوتا ہے تو ریہ خشیت گناہ کو چیجھے وکیل دیتی ہے۔

" وَ لَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللهُ . "

"اورخدا كے سواكى سے تيس ۋرتے \_"

وہ خدات ڈرتا ہے اور خدا کے سواکس سے ٹیمیں ڈرتا۔ البتہ خشیت کے ایک خاص معنی ہیں جوخوف سے مختلف ہیں۔ '' خوف' کینی انجام اور ستنظبل کا اندیشہ ہونا' کسی کام کے ستنظبل اور اس کے انجام کے لئے فکر وقد ہیر کرنا۔ لیکن '' خشیت' وہ خالت ہے جس میں انسان پر خوف مسلط ہوجا تا ہے اور وہ جرائت کھو بیٹھنا' یعنی شجاعت کا نہ ہونا' ولیری کا نہ پایا جانا۔ لیکن کسی کام کے مکندا نجام کے بارے میں تشویش کا شکار ہو کر عاقلانہ قد اہیرا ختیار کرنا' انسان کے اپنی جرائت اور حقیقی مبلغین' خدا کے ملائے پیز ہے۔ قرآن بی مجید کہتا ہے: اللہ کی طرف بلانے والے اور حقیقی مبلغین' خدا کے سامنے خشیت والی رکھتے ہیں' خدا کے مقابلے میں جرائت اور جسارت ان میں ذرّہ برا برنہیں ہوتی ' نیکن غیر خدا کے مقابلے میں وہ سرایا جرائت ہوتے ہیں اور جسارت ان میں ذرّہ برا برنہیں ہوتی ' نیکن غیر خدا کے مقابلے میں وہ سرایا جرائت ہوتے ہیں اور جسارت ان میں ذرّہ برا برنہیں ہوتے۔ و لَا یَا تُحسَفُونَ اِلَّا اللّٰهُ اِن اِللّٰہ اللّٰهُ اِن اللّٰهُ اللّٰهُ اِن اللّٰهُ اللّٰهُ اِن اللّٰهُ اِن اللّٰهُ اللّٰهُ اِن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اِن اللّٰهُ اِن اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

انبيًا اورخصوصاً يغيبراكرم صلى الشعليه وآله وسلم كى سيرت كى ايك اورخصوصيت يبي جرأت یعنی ایے حواس ند کھو بیٹھنا اور ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ چیز ہمیں تیفیر اسلام کی زعد کی میں بہت زیادہ تمایاں نظر آتی ہے۔ایک فرنگ نے ایک کتاب کھی ہے جس کا نام ہے ''محر کرہ پیغبر جے نے سرے سے بیجیانا جا ہے''۔اگر چداس کی کتاب میں پھھیب بھی ہیں کیکن اس اعتبارے کہاس نے اپنی کتاب پر بہت محنت کی ہے اور تاریخ اسلام کا بہت زیادہ مطالعہ کیا ہے جتی برسوں وہ عربتنان میں رہاتا کہتاری کوجغرافیائی علاقے کے اعتبارے بھی تطبیق کر لے۔اس کتاب میں اعظے تکات بھی ہیں۔ دونکات کواس کتاب نے اچھی طرح مجسم کیا ہے شاید کسی ادر کتاب نے ان وو نکات کواتنی اچھی طرح ہے مجسم ندکیا ہو۔ان میں ہے ایک رسول اکرم صلی انشدعلیہ وآلد وسلم کا غیر معمولی تذبر ہے کہ اگر ایک غیر سلم بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے تو وہ بھی نبی اکڑم کوایک حکیم ' مد براور غیر معمولی سیاستدان مجھے بغیر نہیں رہ سکتا 'اور دوسرے میرکہ نبی اکرم کسی حالت میں بھی' کہ اگر کوئی اور ہوتو حواس باختہ ہوجائے اورائی جرائے کھو بیٹنے ڈر تہ برابران کی حالت نہیں بدلتی تھی۔ مجھی حالات اس نیچ پر پینچ جاتے کہ ( ظاہری طور پراور ظاہری حالات کے اعتبارے ) مسلمانوں کے لئے امید کی کوئی کرن یاتی نہیں رہ جاتی تھی۔ان حالات میں بھی جب انسان پنجبر کود کیتا ہے تود يكتاب كد كالجبّل الرّاسيخ پهار كاطرح يحيموت بين و لَا يَعُصَونَ إلَّا اللهُ واقعى! آپتاري بيغبركاس اعتبارے مطالعد يجي (اور براعتبارے مطالعد كرناچائے) تاكد إلىدينن يُبَـلِغُونَ رِسْلَتِ اللهِ وَ يَخْشُونَهُ وَ لَا يَخْشُونَ آخَذَا إِلَّا اللهُ . كِمَعَىٰ مجهمَكِيں اور دكچيكيں كر پنجبر كس طرح اينے خدا ہے خشيت ركھتے تھے اور كس طرح فير خدا ہے خشيت اور خوف نہيں ر کھتے تھے اور کی چیز کواہمیت نہیں دیتے تھے۔

تذكر (يادد باني)

تبلغ اور دعوت کے حوالے سے ایک اور نکتہ ہے جس کا قرآن مجید نے اس بیان اور اسکی مانند دوسرے بیانات کے ذریعے ذکر کیا ہے: ذبخر ٔ ایک مقام پرارشاد ہوتا ہے: " وَ ذَكِّرُ فَاِنَّ الذِّكُراى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. "(١)

ادرایک دوسرے مقام پرفرماتا ہے: فَفَدَّ تِحْسُرُ إِنَّسَمَّ آنُسَتَ مُسَدَّ تِحْسُرُ لَسُسَتَ عَلَيْهِمُ بِسَمُصَيُطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلِّى وَ كَفَرَ فَيُعَدِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْآكْبَوَ. (٢) جواسَتُنا کے بارے پس ہادر جس پر علیحدہ سے تفتگو کی ضرورت ہے۔ اسے تَغِیرُ الوگول کو بیدار کیجے متوجہ کیجے کیا دو بائی کرائے۔

قرآن مجیدیں دومفاہیم کا تذکرہ ایک دومرے کے ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ان میں سے ایک تفکر ہے اور دوسرا تذکر۔تفکر یعنی کسی ایک چیز کو کشف (discover) کرتا جے ہم نہیں جانتے' جس چیز کو ہم نہیں جانتے اے معلوم کرنے کے لئے غور دخوض کرتا۔قرآن مجید تفکر ک دعوت بھی دیتا ہے۔لیکن تذکیر یعنی یا دو ہائی۔ تذکار یعنی یا ددلانا۔

انسانی فطرت میں (اور حق مجھی انسانی تعلیم میں بھی) بہت ہے مسائل پائے جاتے ہیں لیکن انسان ان سے غافل رہتا ہے اسے جبنجوڑ نے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تذکر اور یادہ ہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر انسان کی دو مختلف حالتیں ہیں۔ ایک جہالت کی حالت اور دوسری نیند کی حالت ۔ بھی ہم اپنے اردگر دسے اپنی جہالت کی وجہ سے بخبر ہوتے ہیں۔ ہم بیدار ہوتے ہیں اور بھی اپنے اردگر دہے بہ بیدار ہوتے ہیں۔ اور بھی اپنے اردگر دہے بہ خبر ہوتے ہیں۔ اور بھی اپنے اردگر دہے بہ خبر ہوتے ہیں۔ اور بھی اپنے اردگر دہے بے خبر ہوتے ہیں اس بیدار ہوتے ہیں۔ اور بھی اپنے اردگر دے بے خبر ہوتے ہیں اس بے خبر کی کی وجہ بیٹیں ہوتی کہ ہمیں عالم ہوتا ہے لیکن آس پر ایک ایس حالت حالی خواب میں ہوتے ہیں۔ سویا ہوا انسان عالم اور باخبر ہوتا ہے لیکن آس پر ایک ایس حالت طاری ہوجاتی ہے کہ دہ اپنی معلومات سے استفادہ خبیس کر پاتا۔ بیٹا ہری نیندگی بات تھی۔ انسان طاری ہوجاتی ہے کہ دہ اپنی معلومات سے استفادہ خبیس کر پاتا۔ بیٹا ہری نیندگی بات تھی۔ انسان

ا۔ سور اُ ذاریات ۵۱۔ آیت ۵۵ (اور یا دوہانی مبر حال کراتے رہے کہ یاددہانی صاحبانِ ایمان کے حق میں مفید ہوتی ہے۔}

۴۔ سورو خاشیہ ۸۸۔ آیت ۲۱ تا ۲۳ البغرائم یا د دہانی کراتے رہوکے ٹم صرف یا د دہانی کرانے والے ہو ٹم ان پر مسلط اوران کے ذیبے دارتین ہوا نگر جومند پھیر لے اور کا فر ہوجائے تو خدااے بہت بڑے عذاب میں جتلا کرے گا۔ }

کی ایک اور نیزد عی ہے جے خواب فقلت یا فقلت کا ٹام دیا گیا ہے۔ اُے بیٹیمر! آپ برنہ بھے گا

کر آپ کا سامنا صرف جائل ہے ہے بلکہ آپ کا سابقہ فاقل ہے بھی ہے۔ آپ جائل کو تھرکی اور فاقل کو تذکر کی دعوت و ہے گئے ۔ اوگ جائل ہونے ہے زیادہ فاقل اور نیز میں ہوتے ہیں۔ جوسو رہے ہیں آپ انہیں بیوار کیجے۔ جب آپ سوئے ہوئے کو بیدار کریں گئے تو وہ از خود کام کے لئے جل پڑے گا۔ ایک انسان اگر سور ہا ہواور اے کوئی خطرہ در پیٹی ہو مثل قافلہ چل پڑے اور وہ سور ہا ہو تو آپ اُسے بیدار کیجئے۔ جب آپ نے اسے بیدار کریں گئے تو وہ از خود کام کے لئے جل پڑے گا۔ ایک انسان اگر سور ہا ہواور اے کوئی خطرہ در پیٹی ہو مثل قافلہ چل پڑے اور وہ سور ہا ہو تو آپ اُسے بیدار کیجئے۔ جب آپ نے اسے بیدار کی کے اسے بیدار کے اسے بیدار کے گئے اسے خطرہ در پیٹی ہے۔ بالفاظ ویگر جب وہ بیدار ہوجائے تو ضروری نہیں کہ آپ اُس کے گا کہ اُس اُس بی جو لئے گئے ہوئے کی اطلاع و بیدار ہوگا اور دیکھے گا کہ قافلہ چل پڑا ہے تو وہ از خود قافلے کے بیج چل پڑے گا۔ کہ قافلہ چل پڑا ہے تو وہ از خود قافلے کے بیج چل پڑے گا۔ بیک وجہ ہے جو ( قرآن بی مجمد پیٹے پیٹر اگر م نے خطاب کرتے ہوئے فراتا ہے ) وہ ادساسات جو اوگوں میں پائے جاتے ہیں (اور وہ این سے فافل ہیں ) آپ اُن سوئے ہوئے اسے اساسات کی بیدار کے بیدار کی ہوئے ہوئے اساسات کی بیدار کی ہوئے کے اور کر تانہیں ہے۔

" فَذَكِّرُ إِنَّمَا آنْتَ مُذَكِّرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. "(١)

" لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الغَي. " (٢)

اسلام بیں ایمان کے بارے بیں جرنہیں ہے اُیہ خود ایک مسئلہ ہے جے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاء اللہ بعد بیں اس طّلتے پر مفصل گفتگو کریں گے۔ اس وقت صرف چند جملے عرض کردہے ہیں۔

ایمان میں جرنہیں

کیا اسلام میں ایمان کے بارے میں جمر پایا جاتا ہے جس کے تحت لوگوں کومومن بننے پر

مجبور کیا جائے ؟ نہیں اسلام میں ایسانہیں ہے۔ کس دلیل کی بنیاد بر؟ بہت ہے ولاکل کی بنیاد بر۔ اسكى پہلى دليل يد ب كدايمان من جرك منجائش بى تيس بد جو چراهيا جا ہے ہيں وہ ایمان ہے ظاہری انتلام اور اسلام کا اظہار نہیں اور ایمان میں جر کی گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ ايمان اعتقاد ہے ميلان ہے لگاؤ ہے۔اعتقاد کو بالجبر پيرانيس کيا جاسکتا۔لگاؤ اورمبر ومحبت طاقت کے زور پر خبیں پیدا کئے جائے ' باطنی میلان دباؤ ڈ ال کرنہیں پیدا کیا جاسکتا۔ کیا کوئی ماں باپ ا پیلاک سے ایک ایسے لا کے کے بارے میں جےوہ ناپند کرتی ہے اور وہ اس کارشتہ لے کرآیا ب نه كه عكة بين كه: ابعى بهم ايك ايها كام كرت بين كرتم اس پيندكر في لكو كي ورا وعذ اتو لا نا ہم تہیں اس قدر ماریں کے کہتم اے پیند کرنے لگو گی؟ ابنی بال بیتو ہوسکتا ہے کہ اسے اس قدر مارا جائے کہ وہ کہنے لگے کہ میں اسے پہند کرتی ہوں 'یعنی وہ غلط بیانی پرانز آئے' لیکن اگر دنیا بھر کے سارے ڈیڈے اس پرتو ژ دیئے جا کمی' تو کیاان ڈیڈوں ہے اس کے دل میں محبت پیدا کی جاسکتی ہے؟! امییا ہونا محال ہے۔اس کا دوسرا طریقہ ہے۔اگر ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا كرنا عاج بين تواس كاطريقه جراور طاقت كاستعال تيس باس كاطريقه حكت ب و الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ بَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِ-ابِمَكُن بِالسِّلم بير جهادهي مسائل چین آئیں جن کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ایک مختصر حدیث آپ ك سامنے بيان كرنے كے بعد مذر يجأ إني گفتگوختم كريں گے۔

حدیث میں ہے( بحارمیں ) کہ امیر الموشین حضرت علی علیہ السلام منبر پرتشریف فرما ہے۔ آ پ نے لوگوں سے فرمایا (بیدہ جملہ ہے جوآپ بار ہا ڈبرایا کرتے تھے ): اُٹھے اللئ اللہ سَلونی فَسُلُ اَنُ مَنْ فَقِلَونی . (۱) قبل اسکے کہ مجھے اسپنے درمیان نہ یا وَ منہارے ذہن میں جوسوال ہوؤہ مجھے سے بع چھلوا درتم جو کچھ بوچھو کے میں اُس کا جواب دوں گا۔ میں زمین کے داستوں سے زیادہ آسان کی راہوں سے دافق ہوں ۔ یعنی چاہوتو زمین کے بارے میں سوال کرواور چاہوتو آسان

السفية المحاررج المساهم

کے بارے پی پوچھوا کوئی پابندی نہیں ہے۔ لوگوں نے ویکھا کہ ایک شخص جس کے طلبے ہے معلوم ویتا تھا کہ اس کا تعلق محدودہ عرب ہے ہے لیتی وہ یہودی عربوں بیس ہے ہے (اس کے خط معلوم ویتا تھا کہ وہ عرب ہے ہے ادرا سکے لباس اور طلبے ہے محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہودی ہے۔ اُسکی علامت بیان کی گئی ہے: مثلاً ایک و بلا بتلا کہے قد کا سیاہ پوست انسان جس نے ایک ہے۔ اُسکی علامت بیان کی گئی ہے: مثلاً ایک و بلا بتلا کہے قد کا سیاہ پوست انسان جس نے ایک کمان بھی اٹھائی ہوئی تھی ) وہ شخص ایک کونے ہے اٹھا اور ورشت کہے میں بولنا شروع کیا: اُٹھے اللہ مُدّجی ما لا بَعْلَم. اے بے جانے ہو جھے دعوئی کرنے والے! یہ کیا کہدہ ہوکہ جو چاہو بھے ہو؟!

حسین این علی علیہ السلام جب دشن کی ضداور ہے دھری کا سامنا کرتے ہیں' تو اس انداز سے سرا شاکر کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی طاقت انہیں ہراساں نہیں کرسکتی' ان کا سر جھکانا تو دور کی بات ہے۔ لیکن جب آپ ایسے افراد سے ملتے ہیں جن کی رہنمائی اور ہدایت مطلوب ہو تو آپ ان کی بے اعتمائی سے بھی چشم ہوشی کر لیتے ہیں۔

ز بیراین قین مکہ سے روانہ ہو کرایے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ امام حسین بھی تشریف لارہے ہیں۔زہیر کی کوشش ہے کدان کا امام حسین سے سامنا نہ ہونے پائے کین جب انہیں محسوس ہوتا تھا امام حسین نزدیک ہیں کو اپنے قافلے کو دوسری طرف لے جاتے تھے۔اگر امام حسین کی جگہ پڑاؤ کرتے 'خصوصا کی جشمے پر ٹوز بیر کی اور جگہ اتر تے۔وہ کہتے تھے کہ میں امام حسینؓ نے نظریں ٹبیں ملانا جا ہتا'اس لئے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ پھر تکلفاً مجھےان کا ساتھ دینا پڑے (بیان کی باتوں کا خلاصہ ہے)۔امام حسین بھی (زمیر کے گریز کی وجہ) جانتے ہیں۔لیکن کیونکہ امام حسین نے مجھ لیا تھا کہ زہیر دھو کے کا شکار ایک فرد جین ادر عثانی جین معنی حضرت عثان کے مریدیں۔ایامعلوم ہوتا ہے کرزبیرایک ایے ماحول میں رہے تھے جہاں انہیں عثانیوں نے ا ہے گروہ میں شامل کیا ہوا تھا' لیکن وہ ایک بےلوث انسان تھے ( امامٌ اپنے ول میں کہتے ہیں ) اس نے ہم سے باعثنائی کی ہے کوئی یات میں بدایت درجنمائی ہماری دے داری ہے۔ اتفا تا زبيرايك السيمقام يربراؤة الني يرمجورهو ع جهال اباعبدالله الحسين بهي موجود عظ كيونكدان كا قافل أكلى منزل تك سفر جارى نبيس ركوسك تفا-البتدامام حسين في اپنا فيمدا يك طرف لكاركها تفا اور زہیر نے دوسری جانب۔امام حسین جانے تھے کہ زہیران کا سامنانہیں کرنا جا ہتا الکین امام أَنْيِل مَوْجِكُرنا عِاجِ تَقَدَ فَلَدَ كِنُوانِسُمَا أَنْتَ مُلَكِرٌ. أَنْيِل بيداركنا عاج تَقَالُيل فواب غفلت ے جگا نا جا ہے تھے انہیں مجبور کر نانہیں جا ہے۔

آپ نے ایک شخص کوان کے پاس بھیجااور فر مایا کرز ہیر ہے کہو کہ: اَجِبُ اَبَا عَبُدِ اللّٰهِ. حسین ابن علی تہمیں یا وکر رہے ہیں تمہیں بلاتے ہیں۔زہیراوران کے ساتھی ایک نیے میں حلقہ بنائے بیٹھے تھے دسترخوان بچھا ہوا تھا اور وہ کھانا کھانے میں مشغول تھے۔اجیا تک پردہ اٹھا اور وہ فخض اندرداخل ہوا: یا وُ هَبُوا اَجِبُ اَبا عِبْدِ اللّه اَ اے زہیراحین این گی تہیں یادکررہ ہیں۔ (زہیر نے دل میں کہا:) افسوس! وی ہوا جس کا جھے ڈرتھا۔ ان کے ساتھی بھی (سارے معالمے) ہوا تھے ۔ لکھا ہے کہ گویا ان کے ہاتھا شے کا شھرہ گئے۔ ایک طرف تو زہیر سے جانے تھے کہ امام حین گون ہیں فرزید رسول ہیں اور ان کے بلاوے کو مسر دکر نا درست نہیں ہے۔ عربوں میں ایک کہا دت ہے گئے ہیں: کی آندہ علی دُ اُسِدِ الطَّیْرُ اِلَ اِللَّا اِللَّهُ اِللَّهُ عَلَیٰ دُو وَ سِیھَا الطَّیْرُ اِللَّهُ عَلیٰ دُو اُسِدِ الطَّیْرُ اِللَا اللَّهُ عَلیٰ دُو وَ سِیھَا الطَّیْرُ اِللَّهُ عَلیٰ دُو وَ سِیھَا الطَّیْرُ اِللَّهُ عَلیٰ دُو وَ سِیھَا الطَّیْرُ اِللَّهُ عَلیٰ دُو وَ سِیھَا اللَّهُ عَلیٰ دُو وَ سِیھَا اللَّهُ عَلیٰ دُو اُسِیہِ الطَّیْرُ اِللَّهُ اللَّهُ عَلیٰ دُو وَ سِیھَا اللَّهُ عَلیٰ دُو وَ سِیمَ اللَّهُ عَلیٰ دُو وَ سِیمَ اللَّهُ عَلیٰ دُو وَ سِیمَ اللَّهُ عَلیْ دُو وَ سِیمَ اللَّهُ عَلیْ اللَّهُ عَلیْ دُو وَ سِیمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تذکرادرتوجہ دلا نااس طرح کام کرتا ہے۔امام حسین ادر زہیرا بن قین کے درمیان ہونے والی بات چیت کی پوری تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے نہیں معلوم حصرت نے زہیر سے کیا فرمایا ' کیان جو بات قطعی ادر یقیقی ہے' دہیے کہ جوز ہیرامام حسین کی خدمت میں گیا تھادہ اس زہیر سے بالکل مختلف تھا جود ہاں ہے باہرآ یا تھا ' یعنی دو یا لکل مختلف افراد تھے۔ یعنی تھکا ہوا' خشہ حال' اکتایا ہوا' شرمیلا ادر منہ بسورا ہوا زہیر ریکا کیک دیکھتے ہیں کہ ایک ہشاش بشاش خوش زواورخوش حال زہیر کے مورت امام حسین کے یاس سے آر ہاہے۔

مورضین نے صرف اتنا لکھا ہے: امامؓ نے انہیں ایک واقعہ یاد ولایا جوان کی روح میں

پوست تھا' لیکن انہوں نے اے بھلا دیا تھا ادراس سے عافل ہو گئے تھے۔ لینی آ ب نے ایک خوابیرہ مخض کو بیدار کردیا۔ جب بشارت دی جاتی ہے تذکر ہوتا ہے بیداری ہوتی ہے تو بیا یک افسردہ خض کوطانت اورتوانائی کے ایک ایے مجتمع میں تبدیل کردیتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زہیر کا چہرہ بدل چکا ہے اور اب وہ پہلے والے زہیر نہیں رہے وہ اپنے جموں میں آتے ہیں ۔ پہنچتے ہی تھم ویتے ہیں: میرا خیمہ ہٹادو! پھر وصیت کرنا شروع کرتے ہیں: میرے اموال کا بیہوگا میرے بیٹوں کا بیٹ میری بیٹیوں کا ہے۔ اپنی بیوی کے بارے میں دمیت کرتے ہیں: فلال شخص اے اس کے باب كے ياس لے جائے -انہوں نے اس طرح كى باتيں كيس كرسب لوگ مجھ كے كداب ز بيرتبيں ر ہیں گے ۔ لوگوں نے دیکھا کرز ہیراس طرح سے الوداع کہدرہے ہیں کہ جیسے اب وہ واپس میں آ کیں گے۔اس عارفہ خاتون نے اس بات کوسب سے بہتر طور برمحسوس کیا۔وہ آئی اور زہیر کا دامن تھام کررونے گئی۔ بولی: زہیرتم تو بلندمقامات کو پارہے ہوا یسے مقام جن کی تمنا کرنی عاہے ۔ میں بچھ گئ تم فرز تمر فاطمہ کے ساتھ شہید ہوجا دیکے حسین قیامت میں تمہارے شفیع ہول گے۔ زہیر! ایسا کام نہ کرنا کہ قیامت میں میرے اور تمہارے درمیان جدائی پیدا ہوجائے میں اس امید پرتمہارا دامن تھام رہی ہوں کہ قیامت میں مادر حسین میری بھی شفاعت کریں گی۔ ای تذکرادر بیداری نے بیاحالت کردی کدوئی زہیر جوامام حسین سے ملاقات ہے گریز کر رہے تھے وہ اصحاب امام حسین میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے اور روزِ عاشور امام نے مینے زہیر کے پر ذکیا۔ معظیم جنم ایسا اجر کرآیا کہ ہم جانے ہیں جب روز عاشورامام تنہارہ مجے اوران کے اسحاب دوستول اورابل بيت يل ع كوئى بھى باتى ندره كيا اتو آب ميدان كے درميان كمزے ہوئے اورا پنے اصحاب کوصداوی جن افراد کا نام امام نے پہلے مرحلے پرلیان میں ایک زہیر بھی يْتِي: يــاأصُحابَ الصُّفا وَ يا فُرْسانَ الْهَيْجاءِ يا مُسُلِمَ بُنَ عَقيلِ يا هانِيَ بُنَ عُرُوةَ وَ يــازُهْيُــرُ قــومــوا عُـنُ نُوْمَتِكُمُ بَنِي الْكِرامِ وَادْفَعوا عَنُ حَرّمِ الرَّسـولِ الطُّغاةَ اللِّيّنامَ. خلاصہ بد کدفر ماتے ہیں: اے زہیر! عزیزم! کیوں سوتے ہو؟ اٹھوا سے رسول کے جرم کا دفاع

ولاحول و لا قوّة إلا بالله العلى العظيم. باسمك العظيم الاعظم الاجلَ الاكرم يا الله...

پروردگار! ہم سب کا انتجام بخیر فرما۔ ہم سب کے دلوں میں اپنے خوف اور خشیت کوقر ار دے۔ہم سب کی نیمق کوخالص فر ما۔۔۔

公公公





آ گھویں نشست

سیرتِ نبی اوراسلام کی تیزرفتارتر قی



## سيرت بي اوراسلام كى تيزرفارترقى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. والصلوة والسلام على عبدالله ورسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سرّه ومبلغ رسالاته سيدناونبينا ومولاناابي القاسم محمدو آله الطيبين الطاهرين المعصومين.

اعوذبالله من الشيطان الرجيم

" فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنُتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نُفَضَّوُا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمْ فِى الْآمُو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى الله."(1)

اسلام کا تیز رفتار پھیلاؤ تاریخ عالم کے اُن اہم ترین مسائل میں ہے ایک مسلہ ہے جن

کے اسباب ووجوہات پر بحث و گفتگو کی جاتی ہے۔البنة عیسائیت اور کسی حد تک بدھ مت بھی دنیا میں تھلنے والے ادیان میں شامل ہیں بالحضوص عیسائیت جس کا گہوارہ اور جائے بیدائش تو بیت المقدى ب كيكن بيد دنيائ مشرق كي نبت دنيائے مغرب مين زيادہ پھيلا ہے۔جيسا كه بم جانے جی یورپ اور اسریکا کے لوگوں کی اکثریت عیسائی ہے اگر چہ حالیہ زمانے میں اکثروہ صرف نام کی حد تک عیسائی رہ گئے ہیں 'با قاعدہ اور حقیقی طور پڑنمیں لیکن پھر بھی ان کا خطہ عیسائی خط شار ہوتا ہے۔ بدھ مت کا ظہور بھی ہندوستان میں ہوا ہے گوتم بدھ ہندوستان میں طاہر ہو کے لیکن ان کا دین زیادہ تر ہندوستان سے باہر مثلاً جایان اور چین میں ہے البتہ اسکے پیروکار خود ہندوستان میں بھی موجود ہیں۔ یہودیت ایک محدودتوی اور نسلی دین ہے یہ ایک تو م اور نسل ہے با ہر تیں نکلا ہے۔ زرتشتی دین بھی تقریبا ایک علاقائی دین ہے جواریان کے اندر ظاہر ہوا اور تمام ا برانیوں کو بھی اپنے دائرے میں ندلا سکا مبہر صورت ایران سے باہر ندنکل سکااوراگر آج ہم و کیھتے ہیں کہ مندوستان کے اندر بھی کچھ زرتشتی موجود ہیں جو ہندی پارسیوں کے نام سے مشہور ہیں تو یہ لوگ مندوستانی نہیں ہیں بلک ایرانی زرتشت ہیں جنہوں نے ایران سے مندوستان جرت کی ہے اورایران سے ہندوستان ہجرت کر کے جانے والے پیلوگ بھی ایک زندہ حلقہ قائم نہیں کر سکے ہیں اورا پنادین دوسرول کے درمیان نہیں پھیلا سکے ہیں۔

اسلام اس اعتبارے عیسائیت کے مشابہ ہے کہ دوائی سرز مین سے باہرنکل کر نے علاقول میں داخل ہوا۔ اسلام کا ظہور جزیرۃ العرب میں ہوا اور آج ہم و کیھتے ہیں کہ ایشیا' افریقا' یورپ' امریکا اور ونیا کی مختلف نسلوں کے درمیان اس کے پیروکار موجود ہیں میہاں تک کہ مسلمانوں کی تعدادا گرچہ عیسائیوں کی کوشش ہے کہ اصل ہے کم ظاہر کی جائے اور ہماری کتابوں میں بھی اکثر انہی فرگیوں سے اعداد و ثمار لئے جاتے ہیں کیکن اس بارے میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق شاید مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں سے زیادہ ہو کم شہو۔

لیکن اسلام میں فروغ اور وسعت اختیار کرنے کے لخاظ سے ایک خاصیت ہے جومیسائیت میں نہیں یائی جاتی' اور وہ اسلام کا تیز رفتار پھیلاؤ ہے۔ میسائیت نے بہت ست رفتار ک کے ساتھ ترتی کی ہے کیکن اسلام نے غیر معمولی تیز رفتارتر تی کی ہے خواہ وہ سرزمین عرب ہویا اُس سے باہر کے علاقے 'ایشیا ہویا افریقہ' یادیگر مقامات۔

مسئلہ یزیر بحث ہے کہ صطرح اسلام نے اتن تیز رفتارے ترتی کی؟ حتی مشہور فرانسیں
شاعر 'لا مارٹین' کہتا ہے :اگران تین چیز وں کو مدِنظر رکھا جائے تو کوئی بھی پیغیر اسلام کی برابری
شاعر 'کل مارٹین' کہتا ہے :اگران تین چیز وں کو مدِنظر رکھا جائے تو کوئی بھی پیغیر اسلام کی برابری
نہیں کرسکتا۔ پہلی چیڑ ماتری وسائل کا فقد ان ہے۔ ایک خض اٹھتا ہے 'وجوت دیتا ہے حالا تکہ اسکے
پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی 'حتیٰ اس کے نزد یک ترین افراد اور اس کا خاندان بھی اسکی وشمنی پر کمر
بستہ ہوجا تا ہے 'وہ تن تنہا اٹھتا ہے' اُس کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوتا' وہ اپنے آپ ہے آ عاز کرتا
ہے' اُسکی شریک و حیات اس پر ایمان لا تی ہے' جو بچدا سکے گھر میں ہے اور اس کا چھازاد بھائی
ہے (حضرت علی علیہ السلام ) وہ اس پر ایمان لا تا ہے' رفتہ رفتہ دوسرے افراد ایمان لا تے ہیں اور
ہے (حضرت علی علیہ السلام ) وہ اس پر ایمان لا تا ہے' رفتہ رفتہ دوسرے افراد ایمان لا تے ہیں اور
دہمی کن مشکلات اور مشقموں کے عالم میں! دوسری چیز (اسلام کی) چیز رفتار ترتی یا زیانے کا عالی

اگر مقصد کی ایمیت کووسائل کے فقد ان اور وسائل کے فقد ان کے باو جو تیزی ہے اس مقصد

تک رسائی کود کیھا جائے ' تو پیغیر اسلام' ( بقول لا مار ٹین اور اس نے در ست کہا ہے ) دنیا ہیں ہے

مثل و بے نظیر ہیں۔ اگر عیسائیت نے دنیا ہیں ترتی اور فروغ حاصل کیا ہے ' تو حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کے اٹھا لیے جانے کے کئی سوسال بعد اس نے دنیا ہیں ایک حد تک اپنی جگہ بنائی ہے۔

ہم اپنی گفتگو کی مناسبت سے جو سیرت النبی کے بارے ہیں ہے اسلام کی تیزر فرآ رترتی کے

حوالے سے بات کریں گے ۔ قرآ ن مجید نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور تاریخ نے بھی واضح

طور پر اس بات کی تا مئید کی ہے کہ اسلام کی تیز رفرآ رترتی کی وجو بات اور اسباب ہی کار فرما رہے

اور سبب'' سیرت النبی' اور رسول کر بیم صلی الشہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقتہ دعوت ہے۔ یعنی نبی کریم کا

اخلاق عادات ' رفرآ رو کردار اور طرنے دعوت اور انداز تبلیغ ۔ البتہ دوسرے اسباب بھی کار فرما رہے

بیں ۔ خود قرآ ن مجید جو تیفیم کا معجزہ ہے' قرآ ن کی وہ زیبائی' وہ گہرائی' وہ دلولہ آفرین وہ جاذبیت'

اس کا مواد (content) ہے۔لیکن اگر جم قرآن سے صرف نظر کریں اور سالتمآب کی شخصیت اُن کا اطلاق اُن کی سیرت ان کا کرداز اُن کی قیادت اور قد براسلام کی ترقی اور انکی اثر انگیزی کا دوسرا سبب ہے۔ حتیٰ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آنخضرت کی سوائح حیات ' یعنی آپ کی سیرت جو بعد میں تاریخ میں نقی ہوئی ہے (خود سیتاریخی سیرت) اسلام کی ترقی کا بردا سبب رہی ہے۔

آ غاز كلام يس بم في جس آيت كى تلاوت كى أس يس ارشاد موتاب:

" فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمُ . "

اگرآپ اس اخلاق کے مالک نہ ہوتے 'اگرآپ اس زم خوئی کی جگہ ڈخت گیراور بداخلاق ہوتے 'تو مسلمان آپ کے گردہے دور ہوجاتے' یعنی خودآپ کا بیا خلاق مسلمانوں کو جذب کرنے کا ایک عامل (factor) ہے۔

یہ بات خوداس بات کی نشاند ہی کرتی ہے کہ قائد رہنمااور جو محض لوگوں کو اسلام کی دعوت دینااورائکی طرف بلاتا ہے اس کی صفات میں سے ایک صفت سے کہ وہ ذاتی اخلاق کے حوالے سے نرم مزاج ہو۔ یہاں ہم کچھ وضاحتیں چیش کرنا ضروری سجھتے ہیں تا کہ ذہنوں میں پیدا ہوئے والے بصض سوالات کا جواب دیا جا سکے۔

ذاتی مسائل میں نری اوراصولی مسائل میں سختی

یہ جوہم نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم طبیعت کے مالک تھے اور ایک

رہرورہنما کوزم خوہونا چاہئے اس سے مرادیہ ہے کہ پینجبراسلام انفرادی اور داتی مسائل میں نرم سے اصولی اور کلی مسائل میں نہیں وہاں پینجبرسو فیصد سخت سے یہ اسلوک کرتا ہے مثلاً نہی کریم کی قاست ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص نہی اکرم کی ذات سے براسلوک کرتا ہے مثلاً نہی کریم کی ذات سے متعلق ہے اور ایک مرتبہ کوئی شخص اسلای قانون کو تو بین کرتا ہے۔ یہ مسئلہ آنمخصرت کی ذات سے متعلق ہے اور ایک مرتبہ کوئی شخص اسلای تانون کو تو زتا ہے مثلاً چوری کرتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم نزم خوشے اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اسکے معنی یہ بین کہ اگر کوئی شراب پیتا تھا 'تو تیفیمر کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں اسے کوڑے نہ دو؟ ایہ باتیں تیفیمر کی ذات سے متعلق نہیں تھیں ان کا تعلق اسلای کوڑے نہ لگا ڈائے مزا نہ دو؟ ایہ باتیں تیفیمرکی ذات سے متعلق نہیں تھیں ان کا تعلق اسلای تانون سے تھا۔ اگر کوئی چوری کرتا تھا تب بھی کیا رسائم آ ب یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں نم تانون سے تھا۔ اگر کوئی چوری کرتا تھا تب بھی کیا رسائم آ ب یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں نم ان ان کا تعلق اسلام انفرادی اور ذاتی معاملات میں نم سے لئی تارہ بھی کیان اجبائی سخت تھے۔

#### ايك مثال وض كرت بين:

مر راہ ایک شخص آتا ہے اور پیٹیراسلام سلی الشعلید وآلدو سلم کاراستد روک لیتا ہے اور وہوئ کرتا ہے کہ آپ میرے مقروض ہیں ابھی ای وقت میرا قرض ادا کیجئے۔ بیٹیبر قربات ہیں: پہلی بات تو یہ کہ ہیں تہمارا مقروض ہیں ابھی ای وقت میرا قرض ادا کیجئے۔ بیٹیبر قربات یہ کہ اس وقت میرا قرض اور دوسری بات یہ کہ اس وقت میرے پاس قم بھی نہیں ہوئے ہیں آپ کوایک قدم آگے نہیں ہوئے میں دوں گا۔ (رسول اکرم نماز کے لئے جارہ ہے کے اور ہے آپ کہ ایس میرے پیے و بیجئے اور میرا قرض اوا کیجئے۔ نی کریم اس سے انتہائی نری برت رہے تھے وہ مزید تی کرتا جارہا تھا کہ اس تک کہ وہ پیٹیبر کے گریبان پر ہاتھ ڈال و بیا ہوا آپ کی چا در کی رسی بنا کرآپ کی گردن ہیں ڈال کرا ہے کھینچنا کر میان پر ہاتھ ڈال کرا ہے کھینچنا کر میان پر ہاتھ ڈال کرا ہے کھینچنا کہ دوری اس شم کا مروئ کر دیتا ہے کہاں تک کہ آپ کی گردن پر مرخ نشان نمودار ہونے لگتا ہے۔ جب دیر ہوجوائی ہوئی کر دیا ہے۔ جب دیر ہوجوائی دوری اس شم کا دوری کر دیا ہے۔ مسلمان اسکے ساتھ تی بین دور دیکھتے ہیں کہ ایک میودی اس قتم کا دوری کی دورمیان اسکے ساتھ کی نشن ہے۔ آپ نے اس قدر میان دوری کی دورمیان کی دورمیان اسکے ساتھ کی نشنا ہے۔ آپ نے اس قدر زی کی مردیا ہوئی کر می خرا ہو جائی ہوں کہ اسے اس دوست کے ساتھ کیے نمٹنا ہے۔ آپ نے اس قدر زی کی میل نہ کو میں خود جائی ہوں کہ اسے اس دوست کے ساتھ کیے نمٹنا ہے۔ آپ نے اس قدر نری میں ندا کو کیسے نمٹنا ہے۔ آپ نے اس قدر نری میں ندا کو کیس ندا کو کیسے نمٹنا ہے۔ آپ نے اس قدر نری میں ندا کو کیس ندا کو کیسوں کو دوری کی کے اس کے کریے نمٹنا ہے۔ آپ نے اس قدر نری میں ندا کو کیس کو دوری کو کا کھوں کو کہ کی کا کھوں کو کہ کو کی کو دوری کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں

ے کا م لیا کردہ یہود کا دین کہا تھا کہ: اَشْھَدُ اَنْ لااِللهُ اِلَّا اللَّهُ وَاَشْھَدُ اَنْکَ رَسولُ اللَّهِ. اور کہنے لگا کہ آپ آئی طاقت رکھنے کے باوجود آئی برداشت (کا مظاہرہ کرتے ہیں؟!) اتنی برداشت ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے نے تیفیراند برداشت ہے۔

بظاہر نی مکہ کا موقع ہے: قریش کے کسی بڑے فائدان کی ایک مورت نے چوری کی۔
اسلامی قانون کی زوسے جورکا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے۔ جب واقعہ ثابت اوقطعی ہوگیا اور مورت نے
اقراد کرلیا کہ بیس نے چوری کی ہے ٹواس کے بارے بیس حکم کا نفاذ ہونا تھا۔ اس موقع پر سفارشیں
اور وساطعی شروع ہوگئیں۔ کسی نے کہا: یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تا کہ معزز گھرانے کی
مورت فلال شخص کی بٹی ہے اور آپ جانے ہیں کہوہ کتنامعزز انسان ہے ایک معزز گھرانے کی
عزت فاک بیس ل جائے گی۔ اس مورت کا باپ آیا 'اس کا بھائی آیا' اور لوگ آئے کہ ایک معزز
گھرانہ ہے جزت ہوجائے گا۔ لوگوں نے بہت پچھ کہا لیکن آپ نے فر بایا: ناممکن اور محال ہے' کیا
اور کسی بڑے فائدان سے وابستہ نہ ہوتی' تو تم سب کہتے کہ باں چور ہے اسے سزاملی چاہئے۔
ایک لوٹا چوری کرنے والے کومز اوی جائے 'ایک خریب جس نے مثل آپی خریت کی وج سے چوری
کی ہوا سے سزاوی جائے' لیکن اس مورت کو اس وجہ سے کہ اس کا تعلق ایک بڑے فائدان سے
جاورتم لوگوں کے بقول ایک معزز فائدان کی عزت فاک ہوجائے گی مزانہ دی جائے ؟! خدا کا
کانون معطل نہیں ہوسکتا۔ آپ نے کسی صورت سفارشوں اور شفاعتوں کو تیول نہ کیا۔

پس پیغیبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم اصولی معاملات میں کسی صورت نرمی کا مظاہر ہنہیں کرتے تھے حالانکہ آپ ذاتی مسائل میں انتہائی نرم خواور رحمدل تھے اور غیر معمولی عفو دورگز رہے کام لیتے تھے۔لہٰذاان دونوں ہاتوں کوایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہونا چاہئے۔

حضرت علی علیہ السلام انفراوی اور ذاتی مسائل میں انتہائی نرم دل' میر بان اور ہنس کھ تھے' کیکن اصولی مسائل میں ذرّہ برابر کچک نہ دکھاتے تھے۔ہم دلیل کےطور پر دونمونے پیش کرتے ہیں۔حضرت علی علیہ السلام ایک کشادہ رواورخوش مزاج انسان تھے'ہمارے اُن مقدس مآب لوگوں کے برخلاف جو ہمیشدادگوں سے اپنے تقدس کی قیمت وصول کرنا جا ہے ہیں ہمیشہ جن کے چہرے پرغصہ اور پیشانی پر بل رہتا ہے اور بھی لبول پرتبہم بکھیر نے کو تیار نہیں ہوتے 'گویا ترش رو کی تقدس اور تقو کی کا لاز مدے۔ کہتے ہیں:

> صب از مسن بسگویسار عبوساً قسطریراً را نسمی چسبی به دل زحمت مده صمغ و کتیرا را

ایدا کیون ہوحالانکہ: الْسُمُو مِنْ بِسُسُوهُ فِی وَجُهِهِ وَ حُوْنَهُ فِی قَلْبِهِ. (۱) مومن کے چہرے پر بشاشت اوراسکے دل میں فیم وائدوہ ہوتا ہے۔ مومن اپنی فیم وائدوہ کو (ہرمعالمے میں: فیم دنیا فیم آخرت انفرادی زندگی ہے تعلق رکھنے والاغی عالمی آخرت ہے متعلق فی جو کھی ہو) اپنی دل میں رکھتا ہے اور جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تواپ چہرے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حضرت علی علیہ السلام بھی ہمیشہ لوگوں ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ مزاح کیا کرتے ہے مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حضرت علی علیہ السلام بھی ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مزاح کیا کرتے ہے ماتھ مزاح کیا کرتے ہے کہ جیسا کہ پیشہرا کرم مزاح کرتے ہے۔ مولاً کے مخالفین نے آپ کو منصب خلافت سے دور رکھنے میں انہ کہ اعلی کی برائی ہیں ہے کہ وہ مینے مسکراتے اور مزاح کرنے والے انسان ہیں خلیفا کے لئے آپ کا جو واحد عیب بیان کیا تھا (وہ کوئی واقعی عیب تو نکال نہیں سکتے ہے) وہ یہ تھا کہ ان خوالہ ان جی خلاوجہ تک کو خواردہ رہیں جب اے دیکھی تو بلاوجہ تک اس سے خوفز دہ رہیں جب اے دیکھی تو بلاوجہ تک اس سے خوفز دہ رہیں جب اے دیکھی تو بلاوجہ تک اس سے خوفز دہ وہ بین جب اے دیکھی تو بلاوجہ تک اس سے خوفز دہ رہیں جب اے دیکھی تو بلاوجہ تک اس سے خوفز دہ رہیں جب اے دیکھی تو بلاوجہ تک اس سے خوفر دہ رہیں جب اے دیکھی تو بلاوجہ تک اس سے خوفز دہ رہیں جب اے دیکھی تو بلاوجہ تک اس سے خوفز دہ رہیں جب اے دیکھی تو بلاوجہ تک اس سے خوفز دہ رہیں جب اے دیکھی تو بلاوجہ تک فیا تو کوئٹ فیا تو کینے فیا قافل ہے کہ وہ کہ تو تکھی تو تو تو کھی تا کہ کہ تو تو کھیں تھی تو تو کھی تو تو کھی تو

اگرآ پ بخت گیر عضیلے اور سنگدل ہوتے ' تو مسلمانوں کو جذب نہیں کر سکتے ہتے اور وہ آپ سے دور ہوجاتے ۔لہٰذااسلام قیادت اور دہبری کے لئے جس روش کو جس انداز کواور جس منطق کو

ارنج ابلاند كلمات حكمت ٣٣٣

پند کرتا ہے وہ نرم ہونا' خوش اخلاق ہونا اور پرکشش ہونا ہے' نہ کہ تحصیلہ اور بخت مزاج ہونا' جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفۂ دوم کے بارے میں فریاتے ہیں:

"فَمَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَا ءَ يَغُلُظُ كُلامُهَا وَ يَخُشُنُ مَسُّهَا وَ يَكُثُرُ الْعِثَارُ فِيُهَا. وَالْإِعْتِذَارُمِنُهَا."(1)

ابوبکرنے خلافت ایک ایسے مخص کے سپر دکروی جس کا مزاج سخت تھا'لوگ اس ہے ڈرتے تھے سخت گیر(ہمارےمقدی مآب لوگوں کی طرح) اور تندخوا یے کدابن عباس کہتے ہیں جب تك عمر زنده رب من فلال مسكل كي ذكراوراس ير تفتلو كي جرأت ندكر سكا اور ميس ني كها: دِرَّاة عُمَرَ أَهْيَبُ مِنُ سَيْفِ حَجَاجٍ. عمر ككورُ على بيب عجاج كاللوار يزياده تقى إيها كيول ہونا چاہے؟! علیٰ ذاتی معاملات میں خندہ رو تھےٰ مزاح کیا کرتے تھےٰ کیکن اصوبی مسائل میں بے کیک تھے۔ان کے بھائی عقبل چند دنوں تک اپنے بچوں کو بعو کار کھتے ہیں تا کہ ماحول بناسکیں ' ان بے جارے بچوں کواس قدر مجمو کا رکھتے ہیں کہ مجموک ہے ان کے جبرے سیاہ پڑجاتے ہیں تحالْ جِظْلِم. (٢) اسكے بعد حضرت على كودعوت ديتے بيں اوران سے كہتے ہيں كه آپ اپنے بھا كَى کے ان بھو کے بچوں کو دیکھنے میں مقروض ہوں' بھوکا ہوں' میرے پاس پچھٹیس میری مدد سیجئے۔ آب فرماتے ہیں:" فھیک ب بجھے بیت المال سے جو حصد ملتا ہے میں اس میں سے تمہیں دے دوں گا۔" (عقیل کہتے ہیں) بھائی جان! آپ کوماتا ہی کیا ہے؟! کتنا آپ فرچ کریں گے اور کتنا مجھے ملے گا؟! آپ حکم دیجئے کہ مجھے بیت المال میں سے پچھ دیا جائے۔ حضرت علی حکم دیتے ہیں كداو ہے كوگرم اور سرخ كريں كھرآپ بيرگرم اور سرخ او ہا تحتیل كے سامنے كرويتے ہیں جو نابیعا تضاور فرماتے ہیں: بھائی اٹھالو اعقیل تجھتے ہیں کہ قم کی تھیلی ہے۔ جوں ہی ہاتھ آ گے بڑھاتے میں وہ جل جاتا ہے۔خودعقیل کہتے ہیں کہ میں ایک گائے کی طرح جلا اٹھا۔ جب وہ جلائے

ا۔ نیج البلاغہ۔ فطبہ می شقشقیہ ۲۔ جیسے نیل پڑے ہوں۔

توآپ نے فرمایا:

" فَكَلَتُكَ النَّوَاكِلُ يَا عَقِيلُ التَّيْنُ مِنْ حَدِيْدَةٍ آحُمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِة ' وَ تَجُرُّنِيُ إِلَى نَارٍ سَجَرُهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ. "(١)

و بي على جو ذاتي ادر انفرادي مسائل بين اس قدر زم بين اصولي مسائل بين أن مسائل میں جن کا تعلق توانینِ الٰہی اور حقوقِ اجتماعی ہے ہے اس حد تک بخت گیر ہیں۔اور وہی عمر جو انفرادی مسائل میں استے بخت گیر تھے اور اپنی ہوی کے ساتھ بھی بخت روید رکھتے تھے اپنے بیٹے كے ساتھ بھى بخت طر زِمُل ركھتے تھے اپنے ملنے والوں كے ساتھ بختى ہے بیش آتے تھے وہ اصولی مسائل بیں نرم رویتھے۔ بیت المال میں امتیاز پر سنے کا سلسلہ حضرت عمر ہی کے دور سے شروع ہوا۔ایک قتم کی مصلحت اور سیاست کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے مختلف جھے مقرر کئے گئے ۔ یعنی سیرت ِ رسول کے برخلاف ۔ وہ اصولی مسائل میں کچکداراورانفرادی مسائل میں سخت روبیہ اختیار کرتے تھے حالا تک نبی اکرم اور حضرت علی انفرادی مسائل میں نرم مزاج اور اصولی ماكل من تخت كير تف قرآن مجدكة اب: فيسما رَحْمة مِنَ اللهِ إِنْتَ لَهُمْ يروروگارك لطف کی وجہ سے مسلمانوں کے ذاتی اورانفرادی مسائل میں آپ کا روییزم ہے اوراسی لئے آپ نے مسلمانوں کو جذب کیا ہوا ہے اور اگر آپ ایک بخت اور شگدل انسان ہوتے 'تو مسلمان آپ كرد ع تهيث جات \_ فاغف عنهم عنوودر كزر عام ليخ (عنوودر كزر عام لينا بھی ایک شم کی زم ہے) و است فیفو کھئے. مسلمانوں کے لئے استفقار اور مغفرت طلب سیجتے۔ جب وہ کوئی لغزش کر کے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے لئے وعا سیجیے مغفرت طلب شيخة \_

ا۔ نج البلاغہ۔خطبہ ۲۲۱۔ (اے عقبل! رونے والیاں تم پر روئیں کیاتم ہی او ہے کے تکوے سے بچخ اٹھے ہوجے ایک انسان نے ہنمی مذاق میں تپایا ہے اور چھے تم اُس آگ کی طرف تھنج رہے ہوجے خداو تو جہار نے اپنے غضب ہے بھڑ کایا ہے؟!)

نی کریم صلی الله علیه و آلدوسلم مسلمانوں کے ساتھ اس قدر زم رَویدر کھتے ہتھے کہ تعجب ہوتا ے۔مسلمان غیر معمولی طور پر پنجیمرا کرم پر فریفته اوران کے دلدادہ تھے۔ پنجیمرا کرم مسلمانوں کے ساتھاس قدر گھل ال كرر جے تھے كہ شانا كى عورت كے يہاں بيچ كى ولادت ہوتى اتو وہ دوڑى دوڑی آتی اور کہتی: یا رسول اللہ ؟ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے بچے کے کان میں اذ ان اور ا قامت کہیں 'یاایک دومری عورت آتی اوراپنے سال بھر کے بنچ کوآ مخضرت کی خدمت میں لاکر كَبْتَى: يارسول اللهُ ؟ ميرا دل چاہتا ہے كہ چھے دير ميرے بيجے كواپنے زانو پر بٹھاليں اور اس پر نظر والين تاكه بركت ہوئياميرے بيچ كے لئے دعا كيجے ۔ اور آپ فرماتے: اچھا محبك ہے۔ صدیث ہے شیصہ اور کی دونوں نے روایت کی ہے کہ جھی جھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی بیے پیغیر اکرم کی گود میں پیشاب کردیتا۔ جب دہ پیشاب کرنا شروع کرنا تواسکے ماں باپ پریشان اور غضبناك بوكردور تت تاكه بي كورسول الله كي كود سے ليس - آپ قرمات: لا تُسوُر صوا. نہیں انہیں ایسانہ کرو کی ہے اس کو بیٹاب آ رہاہے ایسانہ کروجس ہے وہ بیٹاب روک لئے ہے بیاری کاسب ہوسکتا ہے۔ میدہ ومسئلہ ہے جوآج کے علم طب اور نفسیات میں گابت ہو چکا ہے کہ يكل بهت برى غلطى بريمسى مال باب اي ي يكوكى جك بشائ موع موت موت مين يديد پیٹا ب کردیتا ہے'اپنے بیچے کا پیٹاب رو کئے کے لئے فوراً اسے غصے ہے دور پھینک دیتے ہیں' یا اس کو برا بھلا کہنے ملتے ہیں ﴿ ایما کرنے سے ﴾ بساوقات ایما بھی ہوتا ہے کہ اس بے کو ایس بیاری لائق ہوجاتی ہے جس کا اثر یوری زندگی نہیں جاتا ' کیونکہ اس میں ایک بیجان اور گمراہی کی حالت پیدا ہوجاتی ہے۔ بیچ کے اعتبارے پیشاب کرنا ایک طبیعی امرے کیکن اس پراس کے ماں یا باپ شدیدر ومل کا اظہار کرتے ہیں۔اس کی طبیعت کہتی ہے کہ پیشاب کرؤباپ یا مال کا عکم کہتا ہے کہ بییٹاب نہ کرو'جس کے متیج میں وہ بیجان'اضطرابادرنفیاتی عدم توازن کا شکار يوجا تا ہے۔

پنیبرا کرم سلی الله علیه وآله وسلم اس حد تک ( نرم خوشے )۔

#### مشاورت

وَشَاوِرُهُمْ فِی الْاَمْوِ . بیتی پینیبراکرم ملی الله علیدد آلدوسلم کے زم اطاق کا ایک انداز تھا۔ (قرآن کہنا ہے) اے ہمارے نبی اے ہمارے عزیز! کا موں کے دوران مسلمانوں سے مشورہ سیجئے۔

کس قدر بجیب بات ہے! وہ بیغیر ہیں انہیں مشورے کی ضرورت نہیں ایسا قا کہ مشورہ کرتا

ہم جیے مشورے کی ضرورت ہو۔ انہیں تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس لئے کہ اس
اصول کی بنیاد نہ پڑجائے کہ بعد میں جو بھی حکر ال اور قا کہ ہے (اسکے بارے میں کہیں کہ) وہ
دومروں ہے بالاتر ہے اس کا کام حکم صادر کرنا اور دومروں کا کام اس حکم کی تعیل کرنا ہے مشورہ
دومروں ہے بالاتر ہے اس کا کام حکم صادر کرنا اور دومروں کا کام اس حکم کی تعیل کرنا ہے مشورہ
ہم مین ہے (لہذا آپ مشورہ کیا کرتے تھے)۔ حضرت علی بھی مشورہ کیا کرتے تھے بینیم بھی مشورہ
کیا کرتے تھے۔ انہیں مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیا گئی پھر بھی مشورہ کیا کرتے تھے اس لئے
تاکہ اقوان دومرے سیکھیں اور ٹانیا مشورہ کے کراپنے ساتھیوں اور پیرد کاروں کو ایمیت دیتے تھے۔
جو قا کہ مشورہ کے بغیر (اگر چاہے اپنی رائے کے میچ ہونے کا سوفیصد یقین ہو) فیصلہ کرتا ہے اس
کے پیرد کاروں کے کیا حساسات ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں :معلوم ہوتا ہے ہماری حیثیت ایک آلہ
کار کی ہے ہے روح اور بے جان آلہ کار لیکن جب خود آئیس بھی معاملات ہی شرکے کیا
جائے 'اُن پر واضح کیا جائے' اور فیصلے ہیں شامل کیا جائے' تو آئیس بھی معاملات ہی شرکے کیا
جائے' اُن پر واضح کیا جائے' اور فیصلے ہیں شامل کیا جائے' تو آئیس اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اُن کی بھی حیثیت ہے جس کے میتیج میں وہ بہتر طور پر بیروگی کرتے ہیں۔

" وَشَارِ رُهُمْ فِي الْاَمْرِ قَاِذَا عَزَّمُتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ. "(١)

اے رسول!ایبانہ ہو کہ تمہارے مشورے کی نوعیت ایسی ہوجائے کہ تم تر دد کا شکارانسانوں کی طرح ہوجا د' فیصلہ کرنے ہے پہلے مشورہ کروٰ کیکن قائد جب فیصلہ کرلئے تو پھراس کا فیصلہ اُل ہونا چاہئے۔ فیصلہ کر لینے کے بعد ایک شخص اٹھ کر کہے کدا گراہیا کیا جائے تو کیسا ہے؟ دوسرا کم اس طرح کریں تو کیسا ہے؟ تو ان کے جواب میں کہنا چاہئے: نہیں فیصلہ ہو چکا ہے بات فتم ہو چک ہے۔ فیصلے سے پہلے مشورہ اور فیصلے کے بعد اس پر جے رہنا۔ فیصلہ کر لینے کے بعد ضدا پر تو کل کرو اورا پنا کام شروع کردواور خدائے متعال ہے مدد طلب کرو۔

میدنگنتہ جوہم نے عرض کیا' دعوت اور تبلیغ کی بحث کے حوالے سے تھا۔ دعوت اور تبلیغ کا ایک اصول نری کمائمت اور ہرقتم کی ہے جائخی' زبر دئی اور جبرسے پر ہیز ہے۔

خود قیادت اور رہبری کا مسئلہ سیرت نبوی میں ایک مستقل اور جدا گاند مسئلہ ہے۔اگر ہم
علیحدہ علیحدہ کر کے میرت نبوی بیان کرنا چاہیں 'قواس کا ایک موضوع معاشرے کی قیادت اور
رہبری کے لئے نبی کر بیم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کا طریقتہ کا رہے۔اس کے بارے ہیں ہم نبیتا عرض
کر چکے ہیں کہ پیغیرا کرم کی رہنمائی کا انداز کیا تھا اورائی طرح حضرت علی علیہ السلام کس انداز
سے بیمل انجام دیتے تھے۔ بہرصورت قیادت ورہنمائی کے سلسلے ہیں پیغیرا کرم کی روش خووا یک
جدا گانہ موضوع بحث ہے اوران شاہ الشرشا یہ سیرت نبوی کی کسی اور مجلس ہیں ہم اس پر گفتگو کریں
اور قیادت ورہبری کے باب ہیں سیرت نبوی کے دوسرے پہلوعرض کریں۔ فی الحال ہماری گفتگو

### دعوت وتبلیخ میں تختی اور دُرثتی ہے پر ہیز

و موت کوختی اور دُرشی کے ساتھ نہیں ہونا جائے 'بالفاظ دیگر دعوت و تبلیغ جراور زبر دہ کی کے ساتھ نہیں ہونا جائے ہے الفاظ دیگر دعوت و تبلیغ جراور زبر دہ کی کے ساتھ نہیں ہو کئی ۔ ایک مسئلہ جو بہت ہو تھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیاا سلامی دعوت کی بنیا و زوراور زبر دئی پر ہے؟ لیعنی اسلام پرائیان کی بنیا و زبر دئی پراستوار ہے؟ بیروہ بات ہے جس کا عیسائی یاور یوں نے ونیا میں غیر معمولی پر و پیگئٹرہ کیا ہے۔ انہوں نے اسلام کا نام دین شمشیر رکھ دیا ہے۔ لیعنی ایسادی کی وصرف تلوار سے کام ثیتا ہے۔ بے شک اسلام تلوار کا دین بھی ہے اور بیاسلام کی فولی ہے کہنا جا ہے ہیں کہ اسلام تلوار کا دین بھی ہے اور بیاسلام کی کہنا جا ہے ہیں کہ اسلام تلوار کا دین ہے' وہ بیکہنا جا ہے ہیں کہ

اسلام نے اپنی دئوت میں جس چیز سے استفادہ کیادہ تلوار ہے ایعنی جیسا کے قر آن مجید فرما تا ہے: "اُدْعُ اِللّٰی سَیِسُلِ رَبِّکَ بِسالْسِحِکُمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بالَّئِی هی اَحْسَنُ."(1)

وہ لوگ اس طرح بین اہر کرنا چاہج ہیں جیسے بیٹی براسلام سلی اللہ علیہ وہ الدوسلم کا تھم برتھا کہ:

اُدُ عُ بِسالسَّنِفِ. ﴿ آلوار کے وَر بِعِے وَحُوت و بِی} اب کوئی نہیں ہے جوان سے بر کئے کہ پھر قرآن ن جید یہ کہ کہ بھر آران کوئی نہیں ہے جوان سے بر کئے کہ پھر قرآن ن جید یہ کہ کہ بالہ جسٹ فید و السّمَ وَعِظَامِ الْحُسَنَةِ وَ جَسادِ لُلُهُمْ مِ بِسالَبِعِي بِحَد براوگ غیر متعلقہ جسادِ لُلُهُمْ بِسالَبِی هِی اَحْسَنُ. اور نجی اکرم بھی اپنے عمل میں ایسے بی تھے۔ براوگ غیر متعلقہ باتوں کو گذر کر کے کہتے ہیں کہ اسلام اُدُ عُ بِعالسَّیفِ، کا وین ہے تکوار سے وہوت وہلتے کرنے کا میں میں جتی وہ ایس میں بیٹی کرتے ہیں کہ ایس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسر سے ہاتھ میں توار اُن ہے ایسے وہ اُن کے اور دوسر سے ہاتھ میں توار اُن ہے اور دوسر سے ہاتھ میں تھراکہ وہ اُن کے ایس اُن میں اُن کے ایس کے ایک ہاتھ میں قرآن نے ور دوسر سے ہاتھ میں توار اُن ہے اور دوسر سے ہاتھ میں توار اُن ہوں کے دنیا میں بی کھراکہ وہ اُن کی ایس کے ایس توار اُن ہے اور دوسر سے ہاتھ میں توار اُن ہوں کے دنیا میں بی کھراکہ وہ اُن کیا ہوں کے دنیا میں بی کھراکہ وہ اُن کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کو اُن کے ایس کو دوسر کے ایس کو دوسر کے ایس کو دوسر کے ایس کو دوسر کے ایس کو دوس کے دنیا میں بیس کیا ہے۔

خدیجة کامال اورعلی کی تلوار

آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کردوں: کبھی ہم مسلمان خودالی با تیس کر جاتے ہیں جو نہ تاریخ ہے مطابقت رکھتی جو نہ تاریخ ہے مطابقت رکھتی ہیں اور نہ قر آپ مجیدے بلکہ وہ دشمنوں کی باتوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ یعنی ایک ایک بات کوجس کا ایک پہلو درست ہے ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دشمن کو موقع مل جا تاہے جیسے بعض نوگ کہتے ہیں: اسلام دو چیزوں سے پھیلا ہے خدیج کے مال سے اور علیٰ کی تموارے ' بینی زوراور زرے۔ اگر کوئی دین زوراور زرے آگے ہو صابمواتو وہ کیسا دین

ا یہ دروز کی ۱۱ ا\_آ یت ۱۲۵ ﴿ آپ اپنے رب کے دانے کی طرف حکمت اورا پھی تھیں سے ڈر سابعہ دگوت ویں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں ہو بہترین طریقہ ہے۔ }

ہوگا؟! كيا قرآن مجيد يش كى مقام پر ہے كدوين اسلام نے مال اور طاقت كى بنياد پرترتى كى ے؟! كيا حضرت على عليه السلام نے كمي مقام پركہا ہے كددين نے مال اور طاقت كے بل بوتے پر ترتی کی ہے؟ اے شک خد بجہ کا مال مسلمانوں کے کام آیا کیکن کیا خد بجہ کا مال دعوت اسلام میں صرف ہوا؟ لیعنی خدیجہ کے پاس بہت پیسرتھا'لوگوں کوخد بجہ کا پیسردیا گیااور اُن ہے کہا گیا كه آ دُمسلمان بوجاؤ؟ كياانسان كوتارجُ مين كمي مقام پرايسي بات نظر آتي ہے؟ يانبين جن حالات میں مسلمان اور پیغیبرا کرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم انتہائی شکدتی اور بخت د ہاؤ میں ہے ٗ ان حالات میں جنا ہوخد بجیے نے اپنا مال و دولت حضور کے حوالے کر دیالیکن اس لئے نہیں کہ العیا ذ بالله يغيمر كى كورشوت دين اور تاريخ بھى كى جلكى ايى بات كى نشاندى نيس كرتى \_ وو مال ا تنازیادہ تھا بھی نہیں اور اُس زمانے میں آتی زیادہ دولت ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ بی بی خدیجہ کے پاس بہت دولت بھی میدولت اس دولت کے مقالبے میں زیاد و تھی جواس زمانے میں اس علاقے میں ہوا کرتی تھی نہ کہ مثلاً تہران کے کسی ارب پتی کی دولت کے مقالبے میں کہ ہم کہیں کہ وہ کسی تہرانی سر مایددار کی طرح تھیں۔ مکدا یک چھوٹا ساشر تھا البنہ وہاں کچھتا جراور سوداگر ہوا کرتے تھے' سر مایہ دار بھی نتے کیکن مکہ کے سر مایہ دار مثلاً نمیٹا پور کے سر مایہ داروں کی طرح نتھے نہ کہ تہران یا اصفهان يامشهد وغيره كے سرمايد دارول كى طرح - بال بيضرور بے كدا گرخد يجة كامال ند بوتا تو شاید غربت اور تنگدی مسلمانوں کو بے بس کردیتی ۔ خدیجے کے مال نے خدمت کی کیکن رشوت وہی کے کام ٹبیں آیا کہ کمی کو پیے دے کرمسلمان کیا ہو' بلکہ اس معنی میں خدمت کی کہ بھوک ہے مسلمانوں کو نجات دلائی اور خدیجہ کے چیوں سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو بے دست و پا

ہے شک حضرت علی علیہ السلام کی تلوار نے اسلام کی خدمت کی ہے اور اگر اُن کی تلوار نہ ہوتی ' تو اسلام کا مقدر بچھاور ہوتا' لیکن ایسانہیں تھا کہ علی کی تلوار جا کر کسی کے سر پر کھڑی ہوجاتی ہواور کہتی ہوکہ یا تو مسلمان ہوجا وُدر نہ تہاری گردن اڑا دوں گی بلکہ جب دشمن کی تلوار اسلام کے خاتے کے لئے اٹھتی تھی تو ایسے حالات میں علیٰ ہی تھے جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے۔ کن مواقع پر علق کی تلوار کام آئی 'یہ جانے کے لئے اتنا ہی کافی ہوگا کہ ہم بدرا صدیا خندق کی جنگوں کو مدنظر رکھیں ۔

جنگ خندق میں مسلمان کفار قریش اور ان کے حلیف قبیلوں کے ذریعے گھیر لئے جاتے ہیں وس بزار سلح افرادیدینه کا محاصرہ کر لیتے ہیں مسلمان معاشرتی اورا قضادی اعتبارے تقین حالات كاشكار موجاتے جيں اور بظاہران كے لئے اميدكى كوئى راہ باتى نييں رہتى۔ بات يبال تک جا پیچی ہے کہ عمر و بن عبدور وہ خندق بھی عبور کر لیتا ہے جومسلمانوں نے اپنے گر د کھود کی ہوتی ہے۔البتہ یہ خندق مدینے کے جاروں طرف نہیں تھی کیونکہ مدینہ کے اطراف میں اتنے پہاڑ ہیں کے ٹی مقامات پر خندق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مدینہ کے ثال میں ای احد کے رائے میں ایک خم دارگڑ ھاتھا جے مسلمانوں نے دو پہاڑیوں کے درمیان کھودا تھا' کیونکہ قریش بھی مدینہ کے ثال کی جانب ہے آئے تھے اور اس طرف ہے آئے کے سواان کے یاس کوئی جارہ بھی ند تھا۔خندق کے ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری جانب کفار۔عمرو بن عبدود ایک ایسا مقام الاش كرايتا ہے جہاں ہے خندق كى چوڑائى كچير كم تھى اس كے ياس ايك طاقتور كھوڑا تھا'خودوہ ادراس کے چند سائقی خندق عبور کر کے اس طرف آجاتے ہیں ۔وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑا ہوجاتا ہےاور هل مسل مسن مُساوز كى صدابلند كرتا ہے كسى مسلمان ميں باہر تكلنے كى جرأت نبيس ہوتی' کیونکہ ہرا یک کویقین تھا کہ وہ اگر اس کے سامنے گیا تو مارا جائے گا۔ حضرت علیٰ جن کی عمر اس وقت بیں برس سے پھوزیادہ تھی'انی جگہ سے اٹھتے ہیں:اے اللہ کے رسول المجھے اجازت د يجئ فرمايا على بينه جادّ بي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم جايج تنظ كه تمام اصحاب براتمام حجت موجائ عمرونے گھوڑے کو اوحراد حر کھمایا ووڑ ایا اور دوبارہ آ کر کہا: هل مین مبارز ؟ کی ا یک فرد نے بھی نے جواب نددیا۔ کس بیں اتن ہمت بی نہیں تھی ' کیونکدو والیک غیر معمولی انسان تھا۔حضرت علی اپنی جگہ ہے کھڑ ہے ہوئے:اےاللہ کے رسول ً! میں ۔فر مایا علی بیٹھ جاؤ۔ تیسری یاچوتھی مرتبہ میں عمرونے ایک ایبار جزیڑھا جس نے مسلمانوں کے تن بدن میں آگ لگادی اور سب كوتكليف بينجائي \_ بولا:

وَلَقَدُ بَحِتُ مِنَ النِّدَاءِ بِجُمُعِكُمْ هَلُ مِنْ مُبَارِوْ وَوَقَفْتُ إِذَّ جَبُنَ الْمُشْجِعُ مَوْقِفَ الْقِرْن الْمُناجِز انْ السَّسِمِسَاحَةَ والشَّسِجِسَا غَةَ فِسِي السَّفَسِي خَيْسِرُ السَّفِسِرانِسِوَ. (1)

اس نے کہا: بل من مبارز کہتے کہتے اب تو میراطلق ختک ہوگیا ہے کیا یہاں ایک ہمی مرد

میں ہے؟! اے سلمانو! تمہارا دعویٰ تو ہے کہ تمہارے مقتول جنت میں جاتے ہیں اور ہمارے

مارے جانے والے جہنم میں تم میں ہے کوئی ایک مرد تو سامنے آئے جو یا تو قتل کر کے جہنم میں ہیں جو

وے یا قتل ہو کر جنت میں جلا جائے ۔ حضرت علی اپنی جگہ ہے اشھے اور آگے ہو سے ۔ حضرت محر

نے سلمانوں کی طرف سے عذر بیش کرنے کی غرض سے کہا: یا دسول اللہ! اگر کوئی نہیں اٹھا تو حق

ہوائی ہے کہ کوئکہ میر محص ایک ہزار افراد کے برابر ہے جو کوئی اس کا سامنا کرے گا وہ مارا جائے

گا۔ بات بیمان تک پیچی کہ پیغیراسلام نے فر مایا: بارڈ اگواٹ بلام نو کے بیا اسلام گل کفر کے مقابل آگیا ہے۔ ہو وہ وقع ہے جب حضرت ملی علیہ السلام عمر و

میں عبد ودکوؤ چرکر کے اسلام گئی کفر کے مقابل آگیا ہے۔ ہو وہ وقع ہے جب حضرت ملی علیہ السلام عمر و

ہی عبد ودکوؤ چرکر کے اسلام گئی کفر کے مقابل آگیا ہے۔ ہو وہ موقع ہے جب حضرت میں علیہ السلام عمر و

پس جب ہم کہتے ہیں کہ اگر علیٰ کی تلوار نہ ہوتی 'تو اسلام نہ ہوتا' تو اسکے معنی پیٹیں ہوتے کہ علیٰ کی تلوار نہ ہوتے کہ علیٰ کی تلوار نے لوگوں کو زیر دختی مسلمان بنایا۔ بلکہ اسکے معنی بیر ہیں کہ اگر اسلام کے وفاع کے لئے علیٰ کی تلوار نہ ہوتی' تو علیٰ کی تلوار نہ ہوتی' تو علیٰ کی تلوار نہ ہوتی' تو فقر وافلاس مسلمانوں کو نابود کردیتا۔ بیر بات کہاں اور وہ بیبود وہ تیں کہاں؟!

توحيركا وفاع

اسلام تلوار کا دین ہے کیکن اس کی تلوار جمیشہ مسلمانوں کی جان 'یا اُن کے مال 'یا اُن کی

سرزین یا گرتو حید خطرے میں پر جائے تو اسکے دفاع کے لئے تیار رہتی ہے۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے اس (تو حید کے دفاع) کے بارے میں تفسیر المیز ان میں سور ہُ بقرہ کی قبال مے متعلق آیات میں بھی ادر آیت آیا گھرا ہو جی الدّین فیڈ تَبیّن الوُسُلَدُ مِن الغی، کو یل میں بھی گفتگو کی ہے۔ گفتگو کی ہے۔

جی ہاں اسلام تو حید کو اس اور انسانیت کا حق مجھتا ہے جس مقام پر بھی تو حید کو انفقد ہترین و ہاں اسلام تو حید کو ان خطرے سے نجات والانے کی کوشش تا ہے۔ کیونکہ تو حید گرانفقد ہترین و انسانی حقیقت ہے۔ وہ حضرات جوآزادی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں آئیس سے بات مجھنیس آئی گرتو حیدا گرآزادی ہے بڑھ کر بی انسانی حدیث تو ہار اور یقینا اس ہے بڑھ کر بی ہے۔ اس بات کو جم نے بار ہا تجائس میں بیان کیا ہے کہ: اگر کوئی اپنی جان کا دفاع کرتا ہے تو کیا آپ اس دفاع کرتا ہے تو کیا آپ سے ہیں میں بیان کیا ہے کہ: اگر کوئی اپنی جان کا دفاع کرتا ہے تو کیا آپ سے ہیں گئیس دفاع کو درست مانے ہیں یا غلط؟ اگر آپ کی جان پر حملہ کیا جائے تو کیا آپ سے ہیں سے کہ جھوڑ و جو کرتا ہے کرنے دو بھی طاقت کا مہار آئیس لینا چاہئے جھوڑ والے بھی گرنے دو؟ خیس ۔ ای طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عزت کو خطرہ ال جن ہو تو اسے دفاع کرنا چاہئے آگر کسی کا ماں و دولت صلے کی زو پر ہمو تو اسے دفاع کرنا چاہئے آگر کسی کا اس و دولت صلے کی زو پر ہمو تو اسے دفاع کرنا چاہئے آگر کہی گوگوگوں کی سرز بین پر حملہ ہوجائے تو اگر بھی وقاع کرنا چاہئے آگر کہی گوگوگوں کی سرز بین پر حملہ ہوجائے تو آئیس دفاع کرنا چاہئے۔

یہاں تک کسی کواعتراض نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی مظلوم کی جان یا مال بیاسرز مین پر کسی ظالم کی جانب سے حملہ ہو جائے 'تو کیا ایسی صورت میں مظلوم کے دفاع میں کسی تیسر شے خص کی شرکت درست ہے یا نہیں؟ شصرف درست ہے بلکہ اپنی ذات کے دفاع سے بڑھ کر ہے' کیونکہ اگرانسان اپنی آزادی کا دفاع کرتا ہے تو اس نے اپناد فاع کیا ہے' لیکن اگروہ دوسرے کی آزادی کو دفاع کرے 'تو اُس نے آزادی کا دفاع کیا ہے' جو کہیں ذیا دومقد س عمل ہے۔

مثلاً اگرا کی شخص یورپ سے نظے اور ویت نامیوں کے دفاع لئے جائے اور امریکیوں سے جنگ کرے اتو آپ اے ایک ویتنا می سے ہزار درجہ زیادہ عزت دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھئے سے کتناعظیم انسان ہے! باوجودیہ کہ خودا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ اپنے ملک ہے نکل کر دومروں کی آ زادی ٔ دوسروں کی جان ٔ دوسروں کے مال ٔ دوسروں کی سرز مین کا دفاع کرتے کے لئے وہاں جا رہاہے۔ یہ بزار درج تظیم ترہے۔ کیوں؟اس لئے کہ آ زادی مقدس چیز ہے۔

اگرکوئی علم کے دفاع کے لئے لڑے تو کیسا ہے؟ اُسی طرح ہے۔ ( کمی مقام پرعلم خطرے میں پڑجائے کوئی انسان اس لئے علم کونجات دلانے کے لئے جنگ کرے کہ علم جوانسانیت کے لئے ایک مقدس چیز ہے دہ خطرے ہے دوجارہے )

صلح کی تفاظت کے لئے جنگ کرنا کیسا ہے؟ وہ بھی ای طرح ہے۔

توحیدایک ایی حقیقت ہے جومیری یا آپ کی نہیں بلکدانسانیت کی ملکیت ہے۔ اگر کسی جگہ تو حید کوخطرہ لاحق ہو( کیونکہ تو حید انسانی فطرت کا حصہ ہے اور انسانی فکر بھی بھی اے تو حید کے خلاف نیس لے جاتی 'بلک ایسے موقع برکوئی اور عال کا رفر ماہوتا ہے ) تو اسلام تو حید کی نجات کے لئے اقدام کا تھم دیتا ہے لیکن اس کا مطلب پنہیں ہے کہ وہ تو حید کوطاقت کے زور پرلوگوں کے ولول میں داخل کرنا جا ہتا ہے بلک وہ عوال جوتو حید کے خاتمے کا سب بے بین انہیں ختم کرنا جا ہتا ہے۔ جب وہ عوامل دور ہوجا تیں گے تو انسانی فطرت توحید کی جانب مأئل ہوجائے گی ۔مثلاً جب تقلیدین تلقینیں 'بت خانے' بت کدے اور ایس چیزیں جن کی وجہ سے انسان توحید کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا دور کر دی جائیں' تو لوگوں کی فکر آ زاد ہوجاتی ہے۔وہ تعبیر جوقر آ ن نے حصرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کی ہے اُس میں قر آن مجید کہتا ہے کہ جس دن لوگ شہرے فکل گئے اور شہر کو خالی کر گئے اور بت کدہ بھی خالی تھا' تو ابراہیم گئے اور بتو ل کوتو ڑویا اور کلباڑی کوسب سے بوے بت کی گردن میں ڈال دیا۔لوگ جب رات کولو نے اور وعا کیں ما تلئے اور اظہار اخلاص کے لئے بتوں کے پاس آئے تو دیکھا کرد بال کوئی بھی بت نہیں سب نکوے فکڑے بچورہ چورہ ہو بھے ہیں صرف بوابت ایک کلہاڑی کے ساتھ موجود ہے۔ بظاہراییا محسوس ہوتا ہے جیسے اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو مار پیٹ کرختم کر دیا ہے۔ لیکن انسانی فطرت اس بات كوقيول نبيس رتى \_ يرسب كس في كياب؛ قدالوًا مسمِعْنا فَتْي يَلْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِسْرَاهِيْم. وولوك معرت ابراتيم كياس آت يس عَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَجِاءَ

يآلِبُوَ اهِيمُ مارے ان مجوب بنول كماتھ تم في سلوك كيا ہے؟ قبال بَىلْ فَعَلَهُ كَيْرُهُمُ اللهُ الْفَالَهُ كَيْرُهُمُ اللهُ ا

#### عقیدے کی آ زادی

ہم نے بار بایہ بات ہی ہے کہ جولوگ عقیدے کی آزادی کے نام پر بت خانوں میں جاتے ہیں اور وہاں پچھ نہیں بولتے (در هیقت بیلوگ اسیری کا اجرام کرتے ہیں)۔ برطانیہ کی ملکہ بندوستان گئ تو ہندوں کے عقائد کے احرام کی خاطراگر خود ہندوا پخ مندر کے درواز ب پر جوتے اتار دیئے جوتے اتار دیئے ہندوستان گئ تو ہندوں کے احرام میں جوتے اتار دیئے جوتے اتار دیئے ہیں داخل ہوتے ہی بتوں کے احرام میں جوتے اتار دیئے ہیں!

جوعقیدہ انسان کو ملکہ نے گئی میں داخل ہو تے ہی بتوں کے احرام میں جوتے اتار دیئے ہیں!

جوعقیدہ انسان کو کرنے دی وہ عقیدہ جوو ہے تقلید ہے رہم ہے بعنی الی زئیر ہے جو دہم کرتے ہیں!

جوعقیدہ انسان کو الیے عقائد کر ہے انسان کو وہم کی انہی زنجیروں کا امیر رہنے دیا جائے جن میں آزاد چیوڑ دیئے کے معنی بی ہوں کو بائد ھا ہے۔ اسے امیری کا احرام آم تو کہا جا سکتا ہے آزادی کی احرام نمیں ۔ آزادی کا احرام ہیں۔ آزادی کا احرام ہیں۔ کہ بیا عقائد ہو گر کہیں بلک عقیدہ ہیں ایعنی صرف جود ہیں کا احرام نمیں ۔ آزادی کا احرام ہیں۔ کہ بیا عقیدہ کی قری بنیاد پر جواور رہ بھی ممکن ہے کہ تقلید یا وہم یا ان کے خلاف جنگ کی جائے ۔ جمکن ہے عقیدہ کی قری بنیاد پر جواور رہ بھی ممکن ہے کہ تقلید یا وہم یا ان کے خلاف جنگ کی جائے ۔ جمکن ہے عقیدہ کی قری بنیاد عقال وقل پر تہیں ہوتی وہ مرف ان کے مرب کی بنیاد عقال وقل پر تہیں ہوتی وہ مرف رہ ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ رہ عالی جود ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روحانی میں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روحانی میں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روحانی اسیری اور زنجیر ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روحانی اسیری اور زنجیر ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روحانی اسیری اور زنجیر ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روحانی اسیری اور زنجیر ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روحانی اسیری اور زنجیر ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روحانی اسیری اسیری اور زنجیر ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دو اسیری اسیری کی اسیری کی اختراب کی اجاز کی اسیری کی اسیری کی دوران کی اسیری کی دوران کی اور زنجیر کی اسیری کی اسیری کی اسیری کی دورانی اسیری کی دورانے کی امیان کی دورانی کی دورانی کی دوران کی اسیری کی دورانے کی دوران کی دورا

السورة انبياا مرآيات ١٠ اور ١٢ تا ١٨

سمسی کے ہاتھوں پیروں پرزنجیر بندھی ہو چاہے وہ زنجیر خوداس نے اسپے" دست مبارک" سے باندھی ہو۔

بس عقیدے کی آزادی اے عموم معنی میں ایک علیحدہ بات ہادر آزادی فکراور آزادی ا بمان یعنی برخص جحقیق اورغور وفکر کے ساتھ اپنے ایمان کا انتخاب کرے ایک علیحدہ بات ہے۔ قر آن مجید کی جنگ اجماعی اورقگری آزادی کی راہ میں حاکل رکاوٹوں کودور کرنے کے لئے ہے۔ یو چھاجاتا ہے کہ مسلمانوں نے قلال ملک پرحملہ کیوں کیاتھا؟ حتی خلفا کے زیانے میں بھی (ہمیں اس ہے مطلب نہیں کہ ان کا کام اپنے اعتبار ہے تھے تھایا نہیں ) جب مسلمانوں نے حملہ کیا' تو وہ وہاں لوگوں سے بیہ کہنے کے لئے نہیں گئے تھے کہتم مسلمان ہوجاؤ۔ ظالم حکومتوں نے لوگوں کے ہاتھ پیروں کوزنجیروں ہے جکڑ رکھا تھا'مسلمانوں نے حکومتوں کے ساتھ جنگ کر کے قوموں کوآ زادی ولائی۔ ان دو مختلف باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گذ فد کردیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اگرایران یاروم کے ساتھ جنگ کی تھی ٹووہ دراصل ظالم عکومتوں کے خلاف لڑے تھے یقو موں کو آزادی ولا کی تھی اور ای لئے وہاں کی عوام نے رضا ورغبت کے ساتھ مسلمانوں کا استقبال کیا تھا۔ تاریخ کیوں لکھتی ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج داخل ہوتی تھی تو لوگ چھولوں کے گلدیتے لے کران کا استقبال کرتے تھے؟ اس لئے کہ وہ مسلمانوں کو فرشیۃ نجات مجھتے تھے ۔بعض لوگ ان دونوں ہانوں کے درمیان غلط نہی کا شکار ہوجاتے ہیں { کہتے ہیں :}'' بہت خوب!مسلمانوں نے ایران پرحملہ کیا جب انہوں نے ایران پرحملہ کیا ہوگا تو یقینا عوام کے پاس گئے ہوں گے اوران ہے کہا ہوگا کر تمہیں لاز ما اسلام قبول کرنا ہے''۔ { نہیں جناب}انہیں عوام ے کوئی غرض نہتھی' اُن کا نشانہ ظالم حکومتیں تھیں۔انہوں نے حکومتوں کوتو ڑا اسکے بعدعوام کوجن میں اس قدر تو حید کا شائبہ تھا' اپنے ایمان میں آ زاد مجھوڑ دیا کہ اگرتم اسلام قبول کرلوتو ہماری ہی طرح ہواوراگر اسلام قبول نہ کرو تو تمہارے ساتھ علیحدہ شرائط کے تحت معاہدہ کریں گئے ان شرائطُكُوْ وْمِهُ كَيْ شِرَائِطَا كِهَاجِاتا ہے اورمسلمانو ب كی شرائطُو دْ مِدانتِهَا كَيْ ٱسان اورسادہ تھیں۔ یس خودا بمان کےمعالمے میں (نہ کہ ایمان کی راہ میں حائل فکری اور اجتماعی رکا وثوں کے

معالم میں کیونکہ ان کا معاملہ مختلف ہے ) نری ٔ ملائمت کا استعال اور جبر وزبر دی ہے پر ہیز کا اصول دعوتِ اسلامی کے بنیادی اصولوں میں ہے ہے !

" لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ الغِي فَمِنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَ وَ يُؤْمِنُ إِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمَسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثَقِي. "(1)

قرآن مجید کی منطق کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے معالمے میں کوئی چرنہیں 'کیونکہ حقیقت روشن ہے مشدد ہمایت کا راستہ دانسے ہے اور صلالت و گمرا ہی کا راستہ بھی عیاں ہے۔ جو جا ہے اس راہ کا انتخاب کرے اور جو جا ہے اُس راستے کو منتخب کرے۔

اس آیت کی شان نزول میں چند ہا تیں تحریر گئی ہیں 'جوایک دوسرے سے قریب قریب ہیں اور ممکن ہے ایک ہی وقت میں وہ سب کی سب درست ہوں۔ جب بنی نضیر نے 'جومسلمانوں کے حلیف تھے' غداری کی' تو بیغیمرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جلاوطنی کا عظم دیا' اوران سے کہا کہ یمیاں سے نکل جاؤ۔ بعض مسلمانوں کے سنچے ان کے درمیان موجود تھے' جو یہودی تھے۔ وہ کیوں یہودی تھے؟

( ظہوراسلام ہے قبل ) یہودیوں کی تہذیب وتعلیم عجاز کے رہنے والے عربوں ہے بہتر کئی ۔ جاز کے جاز کے جار ہے والے عربوں سے بہتر کئی ۔ جاز کے عرب غیر معمولی جائل اور بے بڑھے لکھنا گئی ۔ جاز کے عرب غیر معمولی جائل اور بے بڑھے لکھنا بھی جانے تھے۔ یہاں پر اپنی فکرتھو ہے تھے۔ یہاں کہ بت پر ست بھی ان کا عقیدہ افقیار کر لیتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بھی کمی مدینہ کی بے اولادعورتوں میں الیا بھی بموتا تھا کہ وہ نذر کرتی تھیں کہ اگر ان کے یہاں بچے کی والاوت ہوئی تو وہ اُسے یہودی ہوجائے۔ اُن کا یہا عقادتھا کہ کیونکہ وہ موس کرتے تھے کہ بت پری تھا بہتر ہے۔ اور کہی محسوں کرتے تھے کہ یہودیوں کا بذہب ان کے ندہب سے جو کہ بت پری تھا بہتر ہے۔ اور کہی

ا۔ سورہ بقر دا۔ آیت ۲۵۷ (دین میں کسی حتم کا جرنہیں ہے ٰہدایت گراہی ہے الگ اور داشتے ہو چکل ہے اب جو مخص مجھی طاغوت کا انکارکر کے اللہ پرالیان لے آئے وہ اسکی مضبوط رک سے متمسک ہوگیا ہے۔ }

وہ اپنے شرخوار بچول کودودھ پلانے کے لئے یہود یوں کے پاس بھیج دیا کرتی تھیں۔ جن بچول کے لئے وہ نذر کرتی تھیں کہ وہ یہودی ہوجا کیں واضح ہے کہ وہ یہودی ہوجاتے تھے اور یہود یوں کے یہاں چلے جاتے تھے۔اوروہ بچے جن کو یہودی مورتیں دودھ پلائی تھیں وہ بھی یہود یوں کی عادات اپنا لیتے تھے اُن کے رضا کی ماں بھائی اور بمن ہوجایا کرتے تھے اُن میں آپس میں ایک دوسرے سے آشنائی ہوجاتی تھی اوران میں ہے بعض یہودی ہوجاتے تھے۔ بہر صورت یکھا ہے یہودی ہے موجود تھے جن کے ماں باپ کا تعلق انصار یا اوی وخزرج سے تھا۔

جب یہ بات طے ہوئی کہ بی نظیر یہاں سے چلے جائیں نو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کوئیس جانے ویں گے۔ کچھ بچے جو یہودیوں کے دین پر تھے 'وہ کئے لگے کہ ہم اپنے ہم شہوں کے ساتھ جائیں گے۔ مسلمانوں کے لئے ایک مسئلہ کھڑا ہوگیا۔ مسلمان کہتے تھے کہ ہم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ویں گے کہ یہ ہمارے بچوں کواپنے ساتھ لے جائیں اوروہ یہودی رہیں 'لیکن بچھ نیچ خود کہتے تھے کہ ہم اپنے ہم ند ہوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔

"فَذَكِّرُ إِنَّمَا آنُتَ مُذَكِّرٌ لِسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنُ تَوَلَّى وَ كَفَرُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرْ."(1)

اے نبی الوگوں کو تذکر و بیجئے ( تذکر کے معنی ہم مہلے بیان کر بیجے بیں ) لوگوں کوخواب

غفلت ہے بیدار کیجئے 'لوگوں کو جگائے' لوگوں کوشعور دیجئے' نوگوں کو آ گئی اور بیداری کے راستے سے دین کی طرف بلائے۔ اِنسَمَا آفْتَ مُذَبِّحِرٌ ، آپ تذکر دلانے والے کے موا کچھ نیس ہیں' آپ مصطرفیس ہیں بیچنی خدانے آپ کوالیا نہیں بنایا کہ آپ زیروئی کوئی کام کریں۔ مئی مصطرفیں ہیں آب سینی

الَّا مَنْ تُولِّي وَ كَفَرَ

كَيا" إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ 'اسْتُنابُ' لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيُطِرٍ ''عَيَايِهُ' فَذَكِرُ انْمَا آنَت مُذَكِرٌ'' حاسَّنَابِ؟

تفیرالمیز ان می قرماتے بی (اوردلائل بیان کرتے ہیں) کریے و فَ اَ بَحْوَ اِنْسَمَا اَنْتَ مُسَادَ بَعْنِ اللهِ مَنْ فَوَلْمَی و کَفَوَ سواے ان افراد کے جنہیں آپ مُسافَد بَحْوَ اللهِ مَنْ فَوَلْمَی و کَفَوَ سواے ان افراد کے جنہیں آپ نے تذکر دیا ہے اور اب تذکر دیا ہے اور اب تذکر دیا ہے اور اب تذکر کے باوجودانہوں نے روگردانی کی ہے اور اب تذکر کے بعد تذکر کا کوئی فائد ونیس ہے۔ فیسعہ بَهُ اللّهُ الْعَدَابُ اللّهُ الْعَدَابُ اللّهُ عَبْرُ . (پی خدااس پرعذاب کرے گا براعذاب ) جوعذاب جنم ہے۔

#### حضرت علی اور جناب زہراً کی وفات

آخری شب ہے اور آئ خصوصی طور پر مصائب کا ذکر ہونا جائے۔ معمول کے مطابق اور خصوصاایا می مناسبت سے حضرت زہراسلام اللہ علیہا کے مصائب بیان ہونے چاہئیں۔
حضرت نلی علیہ السلام پر حضرت زہراسلام اللہ علیہا کاغم غیر معمولی طور پر بخت اور دشوار تھا۔
حضرت زہرا کی طبیعت ناساز تھی اور وہ بستر پر دراز تھیں۔ حضرت علی حضرت زہرا کے سریائے تشریف فر ماتھ۔ حضرت زہرا نے کلام کرنا شروع کیا۔ آپ نے اعماری اور عاجزی کے ساتھ چند جمنے فر مائے مصرت فر ہرائے کلام کرنا شروع کیا۔ آپ نے اعماری اور عاجزی کے ساتھ چند جمنے فر مائے مصرت علی پر حضرت زہرا کی اس غیر معمولی انگساری ہے رفت طاری ہوگئی اور چند جمنے فر مائے مصرت علی پر حضرت زہرا کی اس غیر معمولی انگساری ہے رفت طاری ہوگئی اور آپ دونے نے درائے گل ہوا جاہتا ہیں ہوئی اور ہوئی ہوئی ہونے ہتا ہونے ہتا ہونے ہتا ہونے ہتا ہونے ہتا گل ہوا جاہتا ہونے ہتا ہونے ہونی ہون میں نے آپ کے گھر میں ہمیشا چھی طرح رہنے کی کشش کی ہے گئی ہونے ہتا ہونے ہا گھر میں نے ہرگز آپ کے کہتا ہونے کی تھم عدولی نہ کروں میں نے ہرگز آپ کے کہتا ہم کی کھا گھت

نہیں کی۔ حضرت زہرآئے ای تئم کی حزید یا تیں کیں۔ یہ یا تیں حضرت علی پراس قدراثر انداز ہو کیں کہ آپ نے حضرت زہرآ کا سراپے سینے ہے لگا لیا اور دونے گئے: اے وشتر رسول ! آپ ان باتوں ہے کہیں بڑھ کر بین آپ اس ہے کہیں عظیم تر بیں کہان باتوں کا فرمانا آپ کے لئے درست ہؤ یعنی آپ اس قدرا تھاری کیوں کر رہی ہیں؟! بیں آپ کی اس بہت زیادہ اکھاری ہے پریشان ہوں۔

علی اور ذہراً کے درمیان ایسی غیر معمولی مجت پائی جاتی ہے جونا قابل بیان ہے البذا ہم سمجھ سکتے میں کہ زہراً کے بعد تنہائی نے علی کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ہم صرف چند جملے عرض کرتے میں جو مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہراعلیہا السلام کی قبر پر فرمائے اور جو نیج البلاغہ میں موجود میں۔

حضرت فاطمہ زبراعلیہاالسلام نے وصیت کی تھی:''اے علی! مجھے آپ خووشسل دیجئے گا'خوو میری جھینرو تدفین سیجئے گا۔ مجھے دات میں فن سیجئے گا' میں نہیں چاہتی کہ جن لوگوں نے بچھ پرظلم کیا ہے دہ میرے جنازے میں شرکت کریں۔''

تارخ ہمیشہ آلودہ رہی ہے۔ پچھلوگ ظلم کاارتکاب کرتے ہیں اور پھرتارخ کوسٹے کرنے کی خاطرخود ہی ہمدرد بن کرسامنے آتے ہیں۔ وہی عمل جو مامون نے انجام دیا: وہ امام رضاعلیہ السلام کوشہید کرتا ہے اور پھرخود ہی سب سے زیادہ سر پیٹیتا ہے ٹالدو فغال بلند کرتا ہے 'تو حدوم ثیبہ پڑھتا ہے۔ البذاوہ تاریخ ہیں یہ ابہام چھوڑ گیا جس کی وجہ سے بعض لوگ یہ یفین نہیں کرتے کہ مامون نے امام رضا کوشہید کیا تھا۔ یہ ہے تاریخ کا کئے ہونا۔

جناب زہرا نے تاریخ کوشنے ہونے ہے بچانے کے لئے فرمایا کہ جھے رات میں وفن سیجے گا۔ تا کہ تاریخ میں آئی ہے گا۔ تا کہ تاریخ میں آئی میسوالیہ نشان باتی رہ جائے کہ پیغیر بجن کی صرف ایک بنی تھی اُس ایک بنی کورات میں کیوں وفن کیا گیا؟ اور کیوں اُس کی قبرنا معلوم ہے؟ ایرز برائے مرضیة کی عظیم ترین سیلی کورات تھی جس کے ور لیع آپ تاریخ میں یہ باب کھلا چھوڑ گئیں کہ بزار سال بعد ہی سیلی لوگ آپ کی اور کھیں ۔

# ويلاى الأمسور تستقسن ليُلاً بضعة المصطفى ويعداها

تاریخ کیے کہ: سجان اللہ! کیوں دختر رسول گورات میں دفنایا گیا؟! کیا جنازے میں شرکت ایک مستحب ممل نہیں ہے اور وہ بھی مستحب موکدا اور وہ بھی دختر رسول کا جنازہ؟! آخر کیوں صرف گنتی کے چندا فراد نے اُن کی نماز جنازہ پڑھی؟! اور کیوں ان کی قبر کا مقام پوشیدہ رہے اور کسی کو معلوم نہ ہوسکے کہ زبرا کوکہاں دفن کیا گیا ہے؟!

حضرت علی نے زہرا کو فن کیا۔ زہرا نے یہ دصیت بھی کی تھی:اے ملی اجب آپ مجھے دفن کردیں اور میری قبرکو چھپادیں' تو چند لمجے میری قبر پر کھڑے رہنے گا' دور ند ہوئے گا' کیونکہ بیروہ لحہ ہے جس میں مجھے آپ کی ضرورت ہے۔

هفزت علی نے اس تاریک رات میں جناب زہرا کی تمام دسیتوں پر پوراپوراعمل کیا۔اب علی پر کیا گزرر ہی ہے میر میان نہیں کرسکتا: آپ نے اپنی زہراً کواپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اپنے ہاتھوں سے اُن کی قبر کو چھپادیا میکن ہم اتنا جائے ہیں کہتاریخ کہتی ہے:

"فَلَمَّا نَفَضَ يَدَهُ مِنْ تُرابِ الْقَبُرِ هَاجَ بِهِ الْحُزُنُ."

حضرت علی علیہ السلام نے جناب زبراسلام الله علیہا کی قبر کو چھپایا اور اپنے لیاس کی گرواور فاک کو جھاڑا۔ وہ اس وقت تک کام میں مشغول تھے اور کسی کام میں مشغول ہونے سے انسان کا فہمن کس حد تک بہت جاتا ہے۔ آپ کا کام ختم ہوگیا۔ اب آپ حضرت زہرا کی وحیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں ایعنی وہیں موجود رہنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ تو دنیا جہاں کاغم وائد وہ کئی کے دل میں اللہ آیا۔ انہوں نے محسوں کیا کہ در ودل کے اظہار کی ضرورت ہے۔ بھی علی انداد ودل کو قب سے میان کیا کرتے تھے اپنا سر کنویں میں ذال دیتے تھے کیکن جو در ودل زہرا کے جوالے سے بیان کیا کرتے تھے اپنا سر کنویں میں ذال دیتے تھے کیکن جو در ودل زہرا گئی اللہ اور کوئی ٹیس ہے کہذا

"أَلسُّلامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللُّهِ عَنِيني وْ عَنِ ابْنَتِكَ النَّاوْلَةِ فِي

جِوَادِكَ وَالسَّبِهُ عَةِ اللِّحَاقِ بِكَ قَلَّ يَارَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبُرِى. "(1) ولا حول ولا قودة آلا بالله العلى العظيم و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.

公公公

ا۔ نج البلاغہ۔ خطبہ ۲۰۰ (اے اللہ کے رسول! آپ کو بیری جانب سے اور آپ کے پڑوی میں انز نے والی اور آپ سے جلد ال جانے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔اے رسول اللہ! آپ کی برگزیدہ (بیٹی کی رحلت ) سے میراصبر وضیط جاتا رہا۔۔۔}



ضميمه:ا

پینمبرگی مختصر سوائح حیات اور آنخصور کے چند کلمات کا تجزیہ

# پیغمبراسلام کی مختصر سوائح حیات اور آنحضور کے چند کلمات کا تجزیبہ

ين بارئ الخلائق اجمعين. والصلوة والسلام على عبدالله ورسوله و حبيسه و صفيسه و حسافيظ سرّه ومبلّغ رسالاته سيدناونبيّنا ومولاناابي القاسم محمدو آله الطيّبين الطاهرين المعصومين.

اعو ذبالله من الشيطان الرجيم

"لَقَدُ جَائَكُمْ رَسولٌ مِنُ أَنْفُسِكُمْ عَزِيُرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيُنَ رَوُْقَ رَحِيْمٌ."(١)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کاون ہے۔ آج ہم شیعوں کے لئے دو ہری خوشی کا دن ہے کیونکہ دوعیدیں ہیں اس دن میں دعظیم ولادتیں واقع ہوئی ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے آپ سے ایک شکوہ ضرور کرنا چاہئے اور وہ یہ

ا ۔ سور کا تو ہہ ۔ آیت ۱۲۸ (یقینا تمہارے پاس وہ بیفیر آیا جوتم بی بیس ہے ہے اور اس پرتمہاری ہر مصیب شاق ہوتی ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے بیس فرض رکھتا ہے اور سوئین کے دل پرشنیق اور مہر بان ہے۔ }

کر مسلمان ہونے کی حیثیت ہے آج کا دن پینم ہرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولا وت کا ون ہے اور شیعہ مسلمان ہونے کے اعتبار ہے آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولا دت کا دن ہے لیکن آج کے دن ہم شیعہ جن احساسات کا ظہار کرتے ہیں شدہ عیسا نیوں کی جانب ہے حضرت میسی کی ولا دت کے دن ہم شیعہ جن احساسات کا ظہار کرتے ہیں شدہ عیسا نیوں کرتے ہیں ( بلکہ مواز نے کے کی ولا دت کے والے جانے والے جذبات کے اظہار کی برابری کرتے ہیں ( بلکہ مواز نے سے اہل تا بی جیس ہیں ) اور شاس دن ولا دت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہل تسمن کی جانب سے کئے جانے والے جذبات کے اظہار کی برابری کرتے ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ عیسائی ونیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولاوت کے موقع پڑ گئی ون با قاعدہ طور پراس طرح عیدمناتی ہے کہ اس کے اثرات ہم مسلمانوں کے اندر بھی ظاہر ہوجاتے ہیں۔ اور دنیائے تشنی بھی جوطویل مرین عید مناتے ہیں 'جو ہم ایرانیوں کی عید نوروز کے برابر ہوجاتی ہے وہ یکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واا دے ہے جس میں چند ون تعطیل کا اعلان کرتے ہیں اور کئی دن عمید مناتے ہیں۔البتہ وہ لوگ ۱۱ریج الاقرل کورسول اکرم کی ولادے کا دن مانے میں بیعن عارق الاول جس دن ہم عیدمناتے ہیں أس سے یا مج دن پہلے ریکن ان کی عميد ١٣ ارتيج الا وّل ہے شروع ہوتی ہے اور بظاہر کار بھے الاوّل کے بعد یا کچے دن تک جاری رہتی ہے۔جوچیز ہمارے بہال عمید نوروز لیعنی ایک طویل اور عمومی عمید ہے وہ اہل تسنن کے بہال یمی ولادت رسول خداً کے ایام ہیں۔لیکن ہم شیعوں کے یہاں ( جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمیں ا ہے آ پ سے میدگلہ کرنا جا ہے )رسول خداصلی اللہ علیہ وآ لہ دسلم کی ولا دہ کا دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ہمارے بہت ہے لوگوں کواس دن کے آئے اور طلے جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر عام تعطیل' مینکوں کی چھٹی اور دفتر وں میں کام کرنے والوں کا کام پر نہ جانا نہ ہوتا' تو ہمارے معاشرے میں معمولی سااحساس بھی ظاہر نہ ہوتا' جب کہ بیددو ہری عید ہے۔اب ہم اس حالت کو کیانام دین جمیں نہیں معلوم۔

آج ہم رسول کر بم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آیک انتہا کی مختر گفتگو کرنا چاہتے میں جو اسکول کے طلبا اور یو نیورٹی کے بعض ایسے طالب علموں کے لئے مفید ہو جو اس بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ بعداز آ ںہم اپنی گفتگو کا کچھ حصہ رسول اکر صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے بعض کلمات ادر آنخضرت کے بعض فرامین کی تشریح کے لیے مختص کریں گے۔

آ تخضرًت کی ولا دت اور بچین کا دور

شیعہ اور نی دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی ولادت رئے الاقرل کے مہینے میں ہوئی ہے اگر چدامل سنت زیادہ تر بارہ رہے الاقرل کے قائل ہیں اور کتاب کا فی کے مؤلف شخ کلینی کے سواجو بارہ رہے الاقرل ہی کو نبی کریم کا روز ولادت بچھتے ہیں زیادہ تر شیعہ آنخضر سے کاروز ولادت سترہ رہے الاقرل قرار دیتے ہیں۔

رسول خداصلی انشدعلیه وآله وسلم کی وانا دے سال کے سموم میں ہوئی؟

موسم بہار میں مربودہ دور کے بعض دانشوروں نے یہ جائے کے لئے کہ رسول کریم کی موسم بہار میں موبودہ دور کے بعض دانشوروں نے یہ جائے کے لئے کہ رسول کریم کی دلادت میں کیلنڈر کے حساب ہے کس دن واقع ہوئی تھی حساب لگایا ہے اور اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ اُس سال کی بارہ رہے الاقل (عیسویں کیلنڈر کی ۱۳۴ پر یل بختی ہے اور ۱۳۴ پر ایرانی کیلنڈر کے مطابق کی مطابق کے مطابق کی اس فرورہ میں ہے اور طاہر ہے کہ کا رہے الاقل (ایرانی کیلنڈر) کے مطابق کی ارد بھشت ہوگی۔ لہذا قدریقی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم بہار میں دنیا میں تشریف لائے۔ اب جا ہے یہ اس فرورہ بن ہویا کارہ بھشت ۔

المنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي ولاوت بفق كي س دن واقع بهوتي؟

شیعوں کا عققاد ہے کہ آپ بھیے کے دن دنیا میں تشریف لا سے کہل سنت نے بیشتر چیر کا دن کہاہے۔

آپ دن رات کے کس تھے میں متولد ہوئے؟

شایداس بارے میں سب متفق ہوں کہ آپ نے طلوع فجر کے بعدد نیا میں قدم رکھا' طلوع فجرا در طلوع شس کے درمیان۔ رسول اکرم سلی الله علیه و آله وسلم کی تاریخ حیات انتهائی جیب ہے۔ آپ کے والد بزرگوار عبد الله بن عبد المطلب سے دھرت عبد الله بہت مجھدارا ورلائق جوان سے آئیں و نے کے جانے کی نذر کے واقع کو بہیں چھوڑ کرہم آگے بڑھتے ہیں ۔ اپنے دور جوائی میں حضرت عبد الله پورے کہ بین منفر داور ممتاز ہے ۔ انتهائی خوبصورت انتهائی مجھدارا انتهائی مہذب انتهائی خفند که مکہ کی دوشیرا کی انتهائی خفند که مکہ کی دوشیرا کی ان کی رفیق حیات بنے گی آرزوکیا کرتی تھیں ۔ انہوں نے آمنہ بنت وہب سے شاوی کی جوان کے قربی رشتے داروں میں سے تھیں ۔ ان کی شادی کو چالیس دان بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ کہ سے شاوی کی جوان کا بیسٹرا کی تجارتی سفر تھا۔ گزرے تھے کہ وہ کہ سے شاوی کی خوان کا بیسٹرا کی تجارتی سفر تھا۔ واپسی پردومد یہ تشریف لے جاتے ہیں جہاں اُن کے تضیال رشتے دار دہا کرتے تھے اور پھروہیں مدینہ میں اُن کی دوانہ ہوجاتی ہے۔

حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ بیٹیم تھے بیعنی آپ کے سر ہے والد کا سابیہ اٹھے چکا تھا۔

اُس دور کے دستور کے مطابق عرب اپنے بچوں کی تربیت کے لئے انہیں کسی دایہ کے سرد کرنا ضرور کی بچھتے تنے تا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ و بیبات میں لیے جائے اور وہاں انہیں دودھ پلائے مطلبہ مُسعدیہ (جن کا تعلق بنی سعد سے تھا) و بیبات سے مدینہ آتی ہیں کہ بھی ایک تفصیلی داستان ہے اور یہ بچان کے جھے ہیں آتا ہے۔

خود حلیمہ اور اُن کے شوہر کئی قصے نقل کرتے ہیں اُن کے بقول جس روزے اس بیجے نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے ایسے ہے جیسے ہمارے یہاں زمین اور آسمان سے ہر کتوں کی ہرسات ہور ہی ہو۔

یہ بچہ چارسال تک اپنی مال اپنے دادا اپنے رشتے داروں اور مکہ سے دور دیہات میں بادید نشینوں کے درمیان دایہ کے پاس زندگی بسر کرتا ہے۔ چارسال کی عمر میں اسے دایہ سے لیا جاتا ہے۔ اُس کی مہر بان ماں اُسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اب آپ ذراحفزت آمند کی حالت کا تصور سیجیئا دہ عورت جوالیک محبوب اور اصطلاحاً
آئیڈیل شو ہرکی شریک حیات تھی جس دن ان کی شادی ہوئی ہے اس دن می عظیم افتخار نصیب
ہونے پردہ مکد کی تمام دو شیز اوک کے سامنے فخر محسوس کرتی ہوں گی۔ ابھی اُن کا بچاان کے شکم ہی
میں ہوتا ہے کہ دہ اپنے شو ہر کو کھو بیٹھتی ہیں۔ ایک ایک عورت جواپیئے شو ہر سے بے انتہا محبت کرتی
ہون ظاہر ہے اُس کے لئے اُس کا بچااس کے عزیز اور محبوب شو ہرکی ایک عظیم یادگار کی حیثیت
رکھتا ہے۔ خصوصاً اگریہ بچے ہیں ہو۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں اپنی تمام آرزوں
کواس کم من نیچ ہیں مجسم دیکھتی ہیں۔ وہ پھر شادی بھی نہیں کرتی ہیں۔

رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب 'حضرت آمنہ کے علادہ اس کم سن بچے کے بھی کفیل ہیں۔ حضرت آمنہ کے عزیز در شتے دار مدینہ میں رہائش پذیر ستھے۔ حضرت عبدالمطلب کی اجازت سے حضرت آمنہ اپنے اعزہ سے ملاقات کے لئے اپنے بچے کے ہمراہ مدینہ جاتی ہیں۔ آپ اپنی ایک کنیزام ایمن کے ساتھ ایک قافے کے ہمراہ روانہ ہوتی ہیں۔ مدینہ کہنچی ہیں عزیزوں سے ملاقات کرتی ہیں۔ ( چیفیرا کرم نے اپنے بچین میں جوسفر کیا وہ یہی سفر تھا جس میں آپ یا گئے برس کی عرض مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے )

حضرت محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ اوراُن کی کنیز کے ہمراہ واپس تشریف لا رہے تھے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان' ابواء'' نامی مقام پر'جوآج بھی موجود ہے' اُن کی والدہ گرا می علیل ہوجاتی ہیں' آہتہ آہتہ آئی کمزور ہوجاتی ہیں کہ اُن میں ملئے جلنے کی سکت بھی نہیں رہتی اور آخر کارو ہیں اُن کی وفات ہوجاتی ہے۔

بین خابچا پی آتھوں ہے 'دوران سفراپی ماں کی موت واقع ہوتے ویکتا ہے۔ حضرت آمند کو وجیں وفن کردیتے جی اوررسول مقبول ام ایمن اس اختیائی باد فا کنیز (ام ایمن کو بعد میں آزاد کردیا گیا تھا اوروہ اپنی آخر عمر تک رسول خدا 'حضرت علیٰ حضرت فاطمہ 'امام حسن اورامام حسین کی خدمت میں مضغول رہتی ہیں۔ حضرت زینب نے وہ مشہور دوایت انہی ام ایمن ہے روایت کی ہے اور آپ اہل بیت رسول کے یہاں ایک جلیل القدر من رسیدہ خاتون کے بطور رہی

میں ) کے ساتھ مکہ واپس آ جاتے ہیں۔

اس دا فتح يرتقريباً بچاس مال گز ريڪے تھے ججرت کا قريب قريب تيسرا سال تھا۔ پينمبر ا کرم کا ایک سفر کے دوران ای" ابواء" کے مقام ہے گزر ہوا۔ آپ سواری سے بینچے اتر گئے۔ اصحاب نے دیکھا کہ آپ کس سے پچھ کیے بغیرا یک طرف روانہ ہو گئے میں لیعض لوگ آپ کے چھے ہو گئے ' تا کد میکھیں کرآپ کہاں تشریف لے جارہے ہیں۔ انہوں نے ویکھا کرآپ بہت دورتک چلنے کے بعد ایک خاص مقام پر پہنچ وہاں بیٹھ گئے اور دعا'حمداورقل ہواللہ وغیرہ پڑھنے گھے۔ پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ گہری سوج میں ڈوب گئے ہیں اور آپ کی پوری توجہ کا مرکز زمین کاوبی خاص مقام ہے۔اس حال میں آپ زیر لب پچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی آ تھول سے آنسوجاری ہیں۔اصحاب نے بوچھا:اےاللہ کےرسول ا آپ کیول رور ہے ہیں؟ فرمایا: يبان ميرى مال كى قبرے ، پياس سال يميل ميں في اين والده كواس مقام يروفن كيا تقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد آ تخضرت کے داداعبدالمطلب کی تمام تر توجه کا مرکز بن گئے ۔عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ اور اپنی بہوآ منہ کے انتقال کے بعد

اس بيح كوغير معمولى طور يرعزيز ركھنے كلے تھے اورائے بيۇل سے كہا كرتے تھے كدوہ دوسرول ے بہت مختلف ہے خدا کی طرف ہاس کا ایک معتقبل ہے جس کا تم لوگوں کو علم نہیں ہے۔

جب حطرت عبد المطلب ونيا ، وخصت جونے لكے تو حضرت ابوطالب في (جوان کے بڑے بیٹے اور تمام بیوں سے زیادہ بزرگ اور معزز شخصیت کے مالک تھے ) دیکھا کدان کے والد ایک اضطرابی کیفیت کا شکار ہیں۔ای حالت میں انہوں نے حضرت ابوطالب سے فرمایا: مجھے موت کی کوئی گھیراہٹ نہیں ہے اس ایک چیز مجھے پریشان کئے ہوئے ہے اور وہ اس يج كاستقبل ب\_ يل فكرمند جول كداس يج كوكس كيرير دكرول؟ كياتم اس كى ذ مدارى اشاؤ کے؟ کیاتم جھ ہے وعد ہ کرتے ہوکہ اس نیج کی کفالت کی ذمے داری لو گے؟ عرض کیا: ہاں بابا جان! میں آپ ہے وعدہ کرتا ہوں اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔حضرت عبد المطلب کے بعد امیر الموشین حضرت علیٰ کے والد ٔ حضرت ابوطالب پیغیر اکرم کی تکہداشت اور پرورش کے

ذ معدار بنا-

#### آ مخضرت کے سفر

رسول اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربتان سے باہر صرف دوسفر کئے ہیں أیہ دونوں ہی سفر عہد رسالت سے پہلے اور شام کے سفر تھے۔ ایک سفر بارہ برس کی عمر میں اپنے پچا حضرت ابوطالب کے ہمراہ کیا تھا' اور دوسرا پجیس برس کی عمر میں ایک بیوہ ضدیجہ نامی خاتون کے تجارتی نمائندے کی حیثیت سے جوآپ سے پندرہ برس بڑی تھیں اور جن سے بعد میں آپ نے شادی کر لی تھی۔

البنة رسالت کے بعد آپ نے خود عربتان کے اندر کی سفر کئے ہیں مثلاً آپ طائف گئے' خیبر گئے'جو مکہ کے ثال میں ساٹھ فرخ (۱) کے فاصلے پرواقع ہے' تبوک گئے' جو تقریبا شام کی سرحد پرواقع اور مدینہ سے سوفرخ کے فاصلے پر ہے' لیکن عبدرسالت میں آپ بھی جزیرۃ العرب سے با ہرتشریف نہیں لے گئے۔

#### آنخضرت کے پیشے

پیفیمرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے پیشے اختیار کے؟ چردا ہے اور تجارت کے سوا جمیں پیفیمرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے پیشے اختیا اپنی رسالت سے پہلے چروا ہے رہ بیس مثلاً حضرت موکیٰ علیہ السلام (اب اس میں خدا کی کیا حکمت ہے جمیں درست طور پر معلوم منہیں) قد دیکھتی بات ہے کہ پیفیمرا کڑم بھی چردا ہے دہ بیں۔ آپ بھیڑوں کواپنے ساتھ صحرا لے جائے ان کی حفاظت کرتے اور انہیں چرا کرواپس لاتے تھے۔

آپ نے تجارت بھی کی ہے۔ ہاو جود یہ کہ آپ کا ریسٹر آپ کا پہلا ہی تجارتی سفر تھا ( آپ

صرف ایک مرتبہ بارہ برس کی عمر میں اپنے چچا کے ہمراہ سفر پر گئے تھے ) لیکن اس سفر میں آ پ نے الیمی مہارت کا مظاہرہ کیا کہ سب لوگوں کے لئے حیرانگی کا سبب بنا۔

#### آ مخضرت كاماضي

رسالت سے پہلے پیغیرا کرم سلی انڈ علیدوآ لدوسلم کا ماضی کیار ہا تھا؟

ونیا کے تمام انبیا میں پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ داحد نبی ہیں جن کی داضح تاریخ موجود ہے۔ پیغیراکر مکا ایک بہت واضح ماضی سیہ کہ آپ اُسی سے لین آپ کی مدرے میں نہیں گئے تھے ادر نہ کسی سے کچھ پڑھا تھا۔ قرآنِ مجید میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اس علاقے کے اکثر لوگ اس زمانے میں اُسی تھے۔

ایک اور خصوصیت ہے ہے کہ بعث ہے تھی اپورے چالیس برس تک ایک ایسے باحول میں زندگی بسر کرنے کے باوجود جہاں صرف اور صرف بت پرتی کا ماحول تھا آپ نے بھی کئی بت کو سجدہ نہ کیا۔ البتہ {اس دور میں} بہت کم تعداد میں لوگوں کا ایک ایسا گروہ موجود تھا جو' حنفا' کے نام ہے معرد ف تھا' یہ گروہ بھی بتوں کو بجدہ کرنے ہے پر بہیز کرتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ اپنی نام ہے معرد ف تھا' یہ گروہ بھی بتوں کو بجدہ کرنے ہے پر بہیز کرتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ اپنی فردی کی ابتدا ہے آ خر تک {ان لوگوں نے کسی بت کو بجدہ نہ کیا ہو } ' بلکہ بیسوی بعد میں ان کے ذہن میں پیدا ہوتی تھی کہ بیدا کی خلا کام ہے اور پھروہ بتوں کو بجدہ کرنے ہے پر بیز کرنے لگتے ہے۔ ان میں ہیدا ہوتی تھی کہ بیدا کی بیدا کو بھی کی بت کو خاطر میں لائے اور نہ تی کی بت کو بحدہ کیا۔ یہ میں اسے بعض لوگ بیسا کی ہوگئے ۔ لیکن پیغیم را کرم سلی اللہ علیہ وآلہ و ساتھی سر جھکا یا ہوتا تو جس میں اسے معمولی ساتھی سر جھکا یا ہوتا تو جس ور میں اسے معمولی ساتھی سر جھکا یا ہوتا تو جس ور میں اسے معمولی ساتھی سر جھکا یا ہوتا تو جس ور میں آپ بت پرتی کے خلاف برسم پر پیکار تھے اُس زمانے میں لوگ آپ ہے کہے کہ کل تک میں خود یہاں آگر 'لائے 'اور 'دھیل '' کو بحدے کیا کرتے تھے۔

آ پ نے نہ صرف کسی بت کو بجدہ نہیں گیا' بلکہ مکہ میں' جوعیش ونوش اور گناہ و بدکار ہوں ہے بھر پورشبرتھا' آ پ اپنے بچپین اور جوانی کے پورے دور میں بھی ان برائیوں سے آلودہ نہ ہوگے۔ مکدکود وخصوصیات حاصل تھیں: ایک بید کد کمور بھی بت پرتی کا مرکز تھا اور دومری بید کہ اسے تجارتی اور کاروباری مرکزیت بھی حاصل تھی ۔ عرب سر ماید دار پیمیں رہا کرتے تھے عرب کے غلاموں اور کنیزوں کی خرید وفروخت غلاموں اور کنیزوں کی خرید وفروخت کیا کہ میں مہائش پذیر تھے۔ بیلوگ غلاموں اور کنیزوں کی خمیاتی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کیا کرتے تھے۔ جس کے نتیج میں بیشہر مالداروں اور بڑے لوگوں کی عمیاتی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ شراب نوشی گانا بجانا 'رقص وسرور اور عیش و تشرت کے طرح طرح کے سامان بیماں میستر تھے۔ بید شراب نوشی گانا بجانا 'رقص وسرور اور عیش و تشرت کے طرح طرح کے سامان بیماں میستر تھے۔ بید اوگ روم (موجودہ شام) سے گوری چنی خوبصورت کنیز بی خرید کرلاتے اور مکد میں محشرت کدے تقریر کرتے اور اور ایک میں کو خت خرمت کرتا ہے اور ایک میں کا کہ کوبھی کا مرتا ہے ان میں سے ایک افکا بھی ممل ہے۔ ارشا دہوتا ہے:

" وَ لَا تُكْرِهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبَعَّاءِ إِنْ أَزْدُنْ تَحَصُّنَا. "(١)

وہ بے جاری بدنعیب ( کنیزیں ) اپنی عزت کی حفاظت کرنا جاہتی تھیں کیکن بیان ہے جاریوں کوزبردئ زنا پر مجبور کرتے تھے اورا <u>سکے موض پ</u>یے کماتے تھے۔

مکدی آبادی دوخصوں میں تقلیم تھی شہر بالائی اور زیریں دوخصوں میں منقلم تھا۔ بالائی جھے بیس اعمیان واشراف رہا کرتے تھے اور زیریں جھے میں ان کے علاوہ دوسرے لوگ یا عیان واشراف رہا کرتے تھے اور زیریں جھے میں ان کے علاوہ دوسرے لوگ یا وازیں بلندرہا واشراف کے گھرول ہے ہمیشدگانے بجائے رقص وسرور عیش ونوش اور ہاؤہ وکی آوازیں بلندرہا کرتی تھیں۔ بیفیراکرم نے اپنی پوری زندگی بھی بھی کہ میں رائج ان محفلوں میں سے کسی محفل میں شرکت نہیں کی۔

عہدرسالت ہے جل آپ پی صدافت دامانت اور دانائی وزیر کی کی وجہ ہے معروف اور مشہور تھے۔آپ کو محمد افت دامانت اور دانائی وزیر کی کی وجہ ہے معروف ہوت مشہور تھے۔آپ کو محمد اللہ مسئور کی اس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی رائے پر بھروسہ کرتے تھے۔ مختلف کی نیادہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ مجت سے کاموں میں آپ کی رائے پر بھروسہ کرتے تھے۔ مجت سے کاموں میں جن کی بنایر پنجمبرا کرم بہت مشہور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ

ا موره أور ٢٠٠٧ - آيت ٢٠٠٠ [اورخبر دارا في كنيزول كواكروه يا كداشي كي خوابه شند بين توزيار مجبور ندكرنا- }

جب آپ نے اپنی رسالت کے زیائے میں لوگوں سے پوچھا کد کیاتم نے آج تک جھے ہے کوئی فنط بات کی ہے' تو سب نے بیک زبان ہوکر کہا کہ انہیں' مجھی نہیں' ہم آپ کوصادق اور ایمن مجھتے ہیں۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی عقل ادانائی اور زیر کی واضح کرنے والا ایک واقعہ یہ ہے
کہ جب خان کعبہ کی از سرِ نوفقیر کے لئے تو ڈاگیا (اس کی دیواریں گرائی گئیں) تو تجراسود کو بھی
وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ جب دوبارہ اسے نصب کیا جانے لگا تو ایک قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اسے
نصب کریں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم اسے لگا کیں گے ۔ قریب تھا کہ اس مسئلے پر قبائل میں آپی
میں زبردست جنگ چھڑ جائے ۔ پیغیرا کرم نے آ کرمعا ملے کو نہایت سادہ انداز میں طل کر دیا۔ یہ
معروف واقعہ ہے اس لئے مزیدا سکے لئے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔

ایک اور مسئلہ جس کا تعلق آنخفرت کے اعلان رسالت سے پہلے کے زمانے سے باوہ

{آپ کو حاصل } تا ئیدات الی کا مسئلہ ہے۔ پیٹیمرا کرم نے بعد بین اپنی رسالت کے زمانے بین اپنے بچپن کے بارے بین بتایا 'اس بین یہ بھی فرمایا کہ: بین ان کے کا موں بین شریک نیس ہوا کرتا تھا۔ ۔ بہمی بھی بین ہے بھی محسوس کرتا تھا کہ کو یا ایک فیبی طاقت میری تائید کررت ہے۔ آپ فرمات ہیں: میری عمر سات ہرس سے زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ کے اشراف میں سے ایک شخص عبد اللہ بن جو عان ایک محمارت تعمر کررہا تھا۔ مکہ کے بیخوت کا مرنے اور اسکی مدد کی غرض سے اللہ بن جو عان ایک بھروا تھا کرایک جگہ ہے دو مری جگہ لیجاتے ۔ بین بھی جاتا اور اُن کے ساتھ یہ کام کرتے ہوں کو اور پر اٹھا تے 'اور کیونکہ وہ شلوار کیا جاتھ اور کیونکہ وہ شلوار کیا جاتھ کیا ہوجاتی تھی۔ ایک مرتبہ بین نے بھر رکھنے کے بعد جوں بی اپنا دامن اٹھایا' تو بچھے یوں محسوس ہوا گو یا ایک ہاتھ آیا اور میر سے ہاتھ کیا رائے ہوگھا کے اور کیونکہ وہ سات ہوگیا کہ بجھے ایسا نہیں کرتا جا ہے' کیا دیا 'اس طرح بجھے احساس ہوگیا کہ بجھے ایسا نہیں کرتا جا ہے' مالا نکہ اس وقت میں صرف سات ہرس کا ایک بچھا۔ ایک روایت بین امام تکہ باقر علیہ السلام 'نیز میا اکھر اس کے میں امام تکہ باقر علیہ السلام 'نیز المام نیز میں امام تکہ باقر علیہ السلام 'نیز المی نیز میں امام تکہ باقر علیہ السلام 'نیز المیں نوٹر تعلی علیہ السلام (نیخ البلانہ ) میں اس بات کی تمل تائید کرتے ہیں ' امیر الموشین حضرت علی علیہ السلام (نیخ البلانہ ) میں اس بات کی تمل تائید کرتے ہیں ' امیر الموشین حضرت علی علیہ السلام (نیخ البلانہ ) میں اس بات کی تمل تائید کرتے ہیں '

"وَلَقَدُ قُرَنَ اللَّهُ بِهِ مِنْ لَدُنُ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعُظُمَ مَلَكِ مِنْ مَلائِكِيهِ الْ يَسُلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكارِمِ و مَحاسِنَ أَخُلاقِ الْعالَمِ."(1)

امام محمہ باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: پچینے ہی سے خدا کے بعض فرشنے آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ بینیبرا کرم فرماتے ہیں بجھی بھی بھے کسی کے سلام کرنے کی آواز سائی دین کوئی بھھ سے کہتا تھا السلام علیک یا محمد! میں ادھراُدھر دیکھا تو بچھے کوئی نظر ندآتا تھا۔ بھی میں سوچتا تھا شاید سے پھر یا درخت مجھے سلام کرتے ہیں۔ بعد میں مجھے بچھا ٹی کہوہ فرضتہ اللی تھا جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے کے مسائل میں سے ایک متکلمین کی اصطلاح میں''ارھاصات'' کا مسئلہ ہے۔فرشتے کی بید داستان بھی ارھاصات ہی میں شار ہوتی ہے۔

خاص طور پرآغاز رسالت کے بالکل نزدیک کے ایام میں پیغیر اکرم کوغیر معمولی عجیب و غرب خواب دکھائی دیتے تھے۔فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھا کرتا تھا جو: یُسائنسی مِفُلُ فَلَقِ السَّسِنِ فَالِ وَ کَمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى

رسالت سے پہلے آتخضرت الہام اور وحی کے لئے جو ابتدائی مراصل مطے کررہے تھا ہے سپچ خواب اُن کا ایک حصہ تھے جن کے متعلق خود آتخضرت کے الفاظ میں کدیہ خواب صبح صادق کی

ا نے البنا نہ خطبہ ۹۰ نظیر تقاصد : ( اللہ نے آپ کی دود در بڑھا گی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے دیکے عظیم المرتبت فرشتے کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا' نجو آپ کوشب وروز ہزرگ خصلتوں اور پا کیزہ سرتوں کی راہ پر لے چٹا تھا۔ )

ما نند ظاہر ہوتے تھے۔ کیونکہ بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لئے خواب واضح نہیں ہوتا' پرا گندہ ہوتا ہے اور بھی خواب واضح ہوتا ہے 'لیکن اسکی تعبیر کچی نہیں ہوتی \_لیکن بھی بھی خواب انتہائی واضح ہوتا ہے اس میں کوئی ایہام' تاریک گوشہ اور اصطلاحاً آشفتگی نہیں پائی جاتی اور پھراسکی تعبیر بھی انتہائی واضح اور روثن ہوتی ہے۔

رسولِ اکرم ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے کی زندگی بینی آپ کی ولادت سے بعثت کے درمیانی عرصے میں (جیسا کہ ہم نے عرض کیاتھا) 'ایک چیز میہ ہے کہ آپ نے اپنی اس پچیس سالہ زندگی میں عربستان سے باہر کے دوسفر کئے تھے۔

ینیم را کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک دست سے آپ مال ودولت کے مالک نہ سے ۔ یعنی
معروف معنوں میں آپ کوئی سرمایہ دار نہ سے ۔ آپ پیٹیم بھی سے غریب بھی شے اور تہا بھی تھے۔
آپ کا بیٹیم ہونا تو واضح ہے بھول' نصاب' آپ لطیم بھی سے ۔ یعنی ماں اور باپ ووٹوں کے
سائے سے محروم سے ۔ غریب سے کیونکہ آپ کوئی سرمایہ دار نہ سے خود کام کان کر کے اپنی معاش
کابند و بست کرتے ہے ۔ اور تنہا تھے ۔

جب انسان میں ایک روح جنم لیتی ہے اور وہ نظریے گری افق روحانی جذبات اور معنویات کے اعتبار سے کسی مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو لاکالہ وہ اپنے زمانے کے دوسرے لوگوں سے بے جوڑ ہوجاتا ہے تنہارہ جاتا ہے روحانی تنہائی جسمانی تنہائی سے سوگنا برتر ہے۔ اگر چہ یہ مثال بہت کمل نہیں ہے لیکن بات کو اضح کرہ بی ہے: آپ ایک بہت زیادہ علم رکھنے والے اورائبتائی باایمان عالم کو جائل اور بے ایمان لوگوں کے درمیان چھوڑ دیجے ہے جا جہ وہ افراد اسکے ماں باپ ہمائی بنداورا سکے قریبی رشتے دار بی کیوں نہ ہوں اسکے باد جود وہ ان کے درمیان اسے آپ کو تنہا محسوس کرے گا۔ یعنی صرف جسمانی تعلق اسے ان لوگوں سے نہیں جوڈسکا۔ وہ روحانی اعتبار سے آپ کو تنہا محسوس کرے گا۔ یعنی صرف جسمانی تعلق اسے ان لوگوں سے نہیں جوڈسکا۔ وہ روحانی اعتبار سے ایک د نیا میں رہتا ہے اور وہ لوگ دوسری د نیا میں ۔ کہتے ہیں :

'' جنتی جامل کو عالم ہے وحشت ہوتی ہے اس ہے سوگنا زیادہ وا ناشخص نادان ے گریزاں رہتا ہے''۔ پیٹیراکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم اپن توم کے درمیان تنہا تھا ان کا کوئی ہم فکر نہ تھا۔ تمیں سال کی عمر بین جب آپ نے حضرت فدیج سے شادی کے بعد گھر یاوزندگی کی بنیا در کھی او آپ ایک دوسال بیچ کو اس کے والد سے حاصل کر کے اپنے گھر لے آتے ہیں۔ یہ بیخ علی ابن ابیطالب ہیں۔ آپ کے رسالت کے لئے مبعوث ہونے اور وحی اللی کی صحبت کی وجہ ہے آپ کی تنہائی تقریباً دور ہونے تک 'تپ کا عمر قریب قریب بارہ سال ہونے تک 'آپ کا ساتھی اور ہم نشین صرف بی بی بی تھا۔ یعنی مکہ کے لوگوں میں اس بیچ کے سواکوئی اور نہ تھا جو ساتھی اور ہم افقی کی اہلیت کا صال ہوتا۔ خود حضرت علی علیہ السلام نقل فرائے ہیں کہ نہیں جھوٹا ساتھ اُنہ ہب تی غیر اکرم صحوا میں جاتے 'تو بھی کا ند ھے پر بھا کرا ہے تا ہم اور اس کے حالے کہ اس کے اس کی الحق کے اس الے تا ہو جھے کا ند ھے پر بھا کرا ہے تا ہم اور اس کے حالے کے سواکوئی اور ہم افقی کی اہلیت کا صال ہوتا۔ خود حضرت علی علیہ السلام نقل میں جاتے 'تو بھی کا ند ھے پر بھا کرا ہے تا ہم اور اس کے حالے کے۔

آ نخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پھیں برس تھی عقیقاً حضرت فد پیج کی طرف سے
آپ کو شادی کی پیش کش ہوتی ہے۔ البتہ شادی کی پیش کش مردکوکر نی چاہئے میکن یہ خاتون
آ خضرت کے اخلاق واطوار معنویت اور زیبائی 'والغرض آپ کی پوری شخصیت کی ایسی شیفتہ ہوئیں کہ خودانہوں نے پچھافراد ہے کہا کہ دو آ تخضرت کو اس بات پر تیار کریں کہ وہ آ کر بچھے شادی کی پیشکش کریں۔ وہ لوگ آتے ہیں آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس پچھ بھی نہیں شادی کی پیشکش کریں۔ وہ لوگ آپ گو اس بات باتوں کی فکر نہ کریں۔ وہ لوگ آپ کو سے سختھ یہ کہ وہ فرمار ہے ہیں کہ آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں۔ وہ لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ وہ خدیج جن کے بارے ہیں آپ فرمار ہے ہیں کہ اشراف واعیان اور بڑے برک کرنا جا بھی شادی کے بیا اس باتوں کی تو وہ ہیں وہ تیان ہوئی ہیں وہ تیان ہوتی خود آپ سے بڑے ہیں کہ انہیں ہوئی ہیں وہ تیان ہوتی ہیں۔ بڑے اور سادی کہ وجاتی ہے۔

عجیب بات سے ہے کہ اب جبکہ آپ ایک دولت مند اور تاجر خاتون کے شوہر ہو چکے جیں' کیکن تجارت کے لئے نہیں جاتے۔ بلکہ عہد تنہائی' یعنی گوشٹینی خلوت' میکسوئی اور عبادت کا دورشر دع ہوجا تا ہے۔ وہ حالت تنہائی' یعنی وہ روحانی فاصلہ جو آپ نے اپنے اوراپنی قوم کے در میان قائم کیا تھا' وہ روز بروز برومتا چلا جاتا ہے۔ اب مکہ اور وہاں کی بھیٹر بھاڑ گویا آپ کے لئے سوہان روح بن جاتی ہے۔ لبندا آپ تن تنہا کہ کے نواح میں واقع پہاڑوں (۱) کی طرف نکل جاتے ہیں مظروحہ برکرتے ہیں۔ ہم نہیں بھے کے خدا ہی جاتا ہے کہ آپ پروہاں کیا عالم طاری ہوتا تھا۔ بہی وہ وہ وقت ہے جب اس بچے بعنی علی کے سوا کوئی اور آپ کے ہمراہ اور ہم نظیم نہیں۔ جب ماہ رمضان آتا ہے نوآ پ کہ کے نواح میں واقع انہی پہاڑوں میں ہے ایک پہاڑ "کو وحرا" کو گوششینی کے لئے منتخب کرتے ہیں (کوہ ترا کہ کے شال مشرق میں واقع ہے نہیں کہ اس کے پہاڑی سلط ہے جدا اور مخر وطی شکل کا ہے) جے اس کے بعد جبل النور (کوہ نور) کانام دیا گیا۔ شاید آپ سلط ہے جدا اور مخر وطی شکل کا ہے) جے اس کے بعد جبل النور (کوہ نور) کانام دیا گیا۔ شاید آپ میں سے تج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکنے والے اکثر کوگوں نے ''کوہ کیا۔ شاید آپ میں سے تج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکنے والے اکثر کوگوں نے ''کوہ حرا'' اور' غایر آ' کی زیادت کا شرف بھی حاصل کیا ہوگا؟ مجھے دو مرتبہ پیشرف حاصل ہوا ہے اور میرگ آرز دک اس سے ایک آرزو یہ بھی ہے کہ میں بار بار بیشرف حاصل کروں۔ ایک اوسط میرک آرز دک کی گواس پہاڑے واکن ہے آگی چوٹی پر تینچنے میں کم از کم ایک گھن کہ گئا ہے اور اس سے نیچا ترف میں تھر نے آپ کو کاس پہاڑ کے واکن ہے آگی چوٹی پر تینچنے میں کم از کم ایک گھن کہ گئا ہے اور اس سے نیچا ترف میں تھر نے آپ کی گھن کو گا کو تھر تاہے۔ اس کے گھن کی گھن کی تو گئی ہوگئی ہ

جب ماہ رمضان آتا 'تو آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلی طور پر مکہ چھوڑ ویتے تھے۔ حتیٰ حصرت خدیجے سے بھی دورر ہے تھے۔ انتہائی مختر غذا ' کچھ پائی 'تھوڑی کی روٹی 'اپنے ساتھ لے کرکھ وجرا کی طرف نکل جاتے تھے۔ فلا ہر آاییا لگتا ہے کہ بعد میں حضرت خدیجۃ تھوڑے تھوڑے والم ہینہ دنوں کے وقعے ہے پائی اور روٹیاں دے کرکسی کو بھیجا کرتی تھیں۔ یہ پورام ہینہ آپ تنہائی میں ہر کرتے تھے۔ البتہ بھی بھی صرف حضرت علی وہاں موجود ہوتے تھے اور ممکن ہے آپ تنہائی میں ہر کرتے تھے۔ البتہ بھی بھی صرف حضرت علی وہاں موجود ہوتے تھے اور ممکن ہے آبیشہ ہی حضرت علی وہاں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے' کیونکہ انہوں نے خابت شدہ بات ہے کہ بھی بھی محضرت علی وہاں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے' کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے۔

"وَلَقَدُ جَاوِرُتُ رَسُولَ اللَّهِ بِجِراءَ حِينَ نُزُولِ الْوَحُيي."

ا-جن او كول نے مكسى زيارت كاشرف حاصل كيا ہے دوجائے إيس كدمك كے اردگرد بيماؤى بها اوس

'' غارجرا میں مزول وی کے وقت میں رسول اللہ کے ہمراہ تھا۔'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس بہاڑے نیچ تشریف نہیں لاتے تھے وہیں اپنے خدا کی عباوت میں مشغول رہتے تھے۔

آپ کس انداز ہے غور وَکُر کیا کرتے تھے؟ کیے اپنے رب سے اظہارِ عشق وولا کرتے تھے؟ کو نے عوالم وہاں طے کیا کرتے تھے؟ یہ ہا تیں ہمارے لئے قابلِ تصورتیس ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام اس زمانے جس کم سن نے زیادہ سے زیادہ آپ کی عمراس وقت بارہ برس ہوگی۔ جس وقت پیغیبرا کرم پر دحی نازل ہوئی' آپ دہاں موجود تھے۔ {اس وقت یول محسوس ہوتا تھا جیسے } پیغیبر کسی اور دی عالم میں بسر کردہ جیں۔ ہم جیسے ہزار ہالوگ بھی اگروہاں موجود ہوتے' تواپنے اطراف ہیچے محسوس نہ کر پاتے ۔ لیکن حضرت علی رونما ہونے والے تغیرات کو محسوس کرتے ہیں' پیغیبراسلام سے عوالم کے اکثر حصوں کو درک کرتے ہیں' کیونکہ فرماتے ہیں:

"وَلَقَدُ سَمِعْتُ رَبُّهَ الشُّيُطان حِينَ نُزولِ الْوَحْي."

'' میں نے نزول وحی کے وقت شیطان کی آ ووز اری کی آ واز کی تھی۔''

ا کیک روحانی شاگر د کی طرح' جواپے استاد کے سامنے اپنی روحانی کیفیت کا اظہار کرتا ہے' حضرت علی نے تیفیبرا کرم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! جس وقت آپ پروحی ٹازل ہور ہی تھی' میں نے اس ملعون کے آ ہ و بکا کرنے کی آ واز سنی تھی۔ آئخضرت نے جواب ویا: ہاں علی ! سپے شک نی ہوگی' کیونگہ:

''إِنَّكَ تَسْمَعُ ما أَسْمَعُ وَتُوىٰ ماآرىٰ وَلَكِنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيّ.'' '' جويش سنتا ہوں وہ تم سنتے ہواور جویش دیکتا ہوں وہ تم دیکھتے ہؤلسکن تم پیغیمر نہیں ہو۔''

یہ پنجیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے لئے مبعوث ہونے سے پہلے کے پچھ حالات تنے جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر ناضر دری سمجھا۔

### رسولِ اکرم کے فرمودات پرایک نظر

اس مخطیم شخصیت کے چند فرامین ہم آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ پیفیبراسلام کے فرمودات بھی مجزہ میں (قرآن مجید جو کلام اللی ہے وہ اپنی جگہ پر) بالحضوص اُس ماضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جے ہم نے عرض کیا۔

دہ پچے جے قسمت نے اُسی وقت پٹیم کردیا ہوجب دہ ابھی اپنی ماں کے عظم ہی بیس تھا۔ اور پانچ سال کی عمر میں وہ لطیم ( یعنی جس کے ماں باپ دونوں نہ ہوں ) بھی ہوگیا ہو جس کی شرخوارگی کا زمانہ بادیہ تشینوں کے ساتھ گزرا ہو جو اُستے ن اور ناخوا تدہ اوگوں کی سرز بین مکہ بیس بل کر بڑا ہوا ہو جس نے سوائے دوختھ سفروں کر بڑا ہوا ہو جس نے سوائے دوختھ سفروں کے اور وہ بھی ہزیرۃ العرب سے باہر کے تجارتی سفر تھے ﴿ سفر نہ کیا ہو } جو کسی فلنفی کے سیم دانشور کے اور وہ بھی ہزیرۃ العرب سے باہر کے تجارتی سفر تھے ﴿ سفر نہ کیا ہو ﴾ جو کسی فلنفی کے سیم دانشور کے نہ ملا ہوا ہے کہ اور اُس کے قلب مقدس پر تازل ہوتا ہے۔ اور بعد میں وہ خو دایسا کلام کرتا ہے اور یہ کلام اتنا تھیما نہ ہوتا ہے کہ جو نہ صرف دنیا بھر کے تمام حکما کے کلام کی برابری کرتا ہے بلکہ ان پر برتر ہوتا ہے۔

اب یہ بات دوسری ہے کہ ہم استنے سارے مسلمان اینے بیٹیبر کے کلام کو جمع کرتے اور درست طریقے ہے اسکی تشریح اور تبلیغ کے سلسلے میں کسی الجیت کا مظاہرہ نہ کرسکے۔

پغیبراسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کو مختلف جگہوں پڑفتل کیا گیا ہے۔ ہم بالحضوص قدیم ترین کتاب جودسترس میں ہے یا کم اذکم جھے میشر ہے دہ جا جادظ کی ''البیان والسمین '' ہے۔ ''جادظ'' کا تعلق تیسری صدی کے دوسرے نصف سے ہے۔ لیمن نیک ہیں۔ یہ کتاب نصف میں لکھے گئے ہیں۔ یہ کتاب نصف سے ہے۔ یعنی پہلمات تقریباً تمیسری صدی کے پہلے نصف میں لکھے گئے ہیں۔ یہ کتاب فرنگیوں اور مستشرقین کی نظر میں بھی معتبر کتابوں میں شامل ہے۔ یہ ایسے کلمات نہیں ہیں'جن کے متعلق آپ ہیکیں کہ انہیں بعد میں لوگوں نے نقل کیا ہے۔ نہیں 'یہ تیسری صدی میں ایک کتاب کی صورت اختیار کر چکے سے البتہ یہ تیسری صدی سے بہلے بھی موجود سے کیونکہ جاحظ نے انہیں صورت اختیار کر چکے سے البتہ یہ تیسری صدی سے بہلے بھی موجود سے کیونکہ جاحظ نے انہیں

سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھے کہ ساج کے حوالے سے ذمے دار یوں کے بارے میں اس عظیم شخصیت نے کس طرح کلام فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں: کچھاوگ ایک کشتی ہیں سوار ہوکر ایک دستے وکر یشن سمندر کوعبور کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے ہم سفر ایک شخص کو دیکھا جواپی الک وستے وکر یشن سمندر کوعبور کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے ہم سفر ایک شخص اپنی جگدے ان تھ کر کشست کے پنچے کھرچ رہا ہے 'یعنی سوران کر رہا ہے۔ ان بیس سے کوئی شخص اپنی جگدے ان تھ کر اس کا ہاتھ نہیں روکا اس لئے کشتی ہیں پائی بجر گیا اور وہ سب لوگ سمندر میں ڈوب گئے۔ {معاشرے ہیں رونما ہونے والی } برائیاں بھی ای طرح ہوتی ہیں۔

اسکی وضاحت یوں ہے کہ: ایک شخص معاشرے میں برائیوں میں مشغول ہوتا ہے 'منکرات کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک دوسر آخض اُے دیکھتا ہے اور کہتا ہے: مجھے اس سے کیا سر دکار۔ دوسر اکہتا ہے: بچھے گونسا اسکی قبر میں جا کر حساب دیتا ہے۔ وہ لوگ بینہیں سوچتے کہ معاشرہ ایک مشتی کی مانند ہوتا ہے۔ اگر کسی کشتی میں پانی واضل ہوجائے 'چاہے وہ کسی ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ سے واخل ہوا وہ صرف اس شخص کوغر تی نہیں کرتا 'بلکہ تمام مسافروں کو ایک ساتھ لے ڈوبتا ہے۔

کیا بی نوع انسان کے درمیان برابری اور مساوات کے بارے بیس اس سے اعلیٰ درجے کی بات کہی جاسکتی ہے کہ اُلٹ اس سواۃ کا اُلٹ اُلٹ اُلٹ اُلٹ سواۃ کا اُلٹ اُلٹ اُلٹ سواۃ کا اُلٹ اُلٹ اُلٹ سواۃ کا اُلٹ اُلٹ اُلٹ کے دندانوں کو دیکھتے کیا ان بیس سے کوئی آیک دندانوں کو دیکھتے کیا ان بیس سے کوئی آیک دندانہ بھی دوسرے سے بڑا ہے جہ بیس انسان بھی کا تھی کے دندانوں کی طرح ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ غور سیجے 'اُس ماحول بیس' اُس زمانے بیس ایک انسان انسانی مساوات کے بارے بیس ایک انسان انسانی مساوات کے بارے بیس ایک ایسا جملہ کہتا ہے گدآئ چودہ سوسال بعد بھی کوئی اتناعالی جملہ نہیں کہ سکاے!

ججة الوداع كيموقع برفرماتي بن:

ا یجن العقول میں ۳۹۸ بین امام جعفر صاوق علیہ انسلام سے منقول ہے۔ (تمام انسان تنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔ }

"أَيُّهَـاالنَّاسُ اإِنَّ رَبِّكُمُ وَاحِدُ وَ إِنَّ الِاكُمُ وَاحِدٌ كُلُّكُمُ لِآدَمُ وَ آدَمُ مِنْ تُرابِ الافْضُلُ لِعُربِيَ على عَجِمِي إلّا بِالتَّقُوى ـ "(1)

ا سے لوگو! تمنام افراد بیشرگا پروردگارایک ہے نتمام انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ہم سب فرزند آ دم ہو آ دم کو خاک سے پیدا کیا گیا ہے۔ لبندائسی کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ و انسل و نژاؤ اپنے حسب ونسب اپنی ذات اور قومیت اور ان جیسی دوسری با تو ں پر لفخر کر ہے۔ ہم سب کے سب مٹی سے خلق ہوئے ہیں اور خاک سے خلق ہونا کسی صورت باعث افخار نہیں۔ پس روحانی اور معنوی فضائل اور تقوی کی پر افخار کرنا جا ہے ۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے اس کے سوا کوئی اور چرنہیں۔

رسول اكرم سلى الشعلية وآلدو علم كل ايك ادرصديث بم يهال "كانى" ئے قَلَ كررے ميں: "قىلات لائىغىلُ عَلَيْهِ نَّ قَلْبُ الْمُرءِ مُسُلِمِ: اِخْلاصُ الْعَمْلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لَا يُعْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَاللَّرُومُ لِجَماعَتِهِمْ." (٣)

تین چیزی ایسی چین جن کے بارے بیں موس کے دل میں اخلاص کے سوا کیجے اور نہیں ہوتا ہے۔ لیتی محال ہے کہ کوئی موسی ان تین چیز ول کے بارے میں خیا نت کا مرتکب ہو۔ ان میں سے ایک چیز القدرب العزب کے لئے عمل میں اخلاص ہے موسی اسے عمل میں ریانہیں کرتا۔ دوسری چیز القدرب العزب کے لئے قیرخوائی رکھنا ہے لیعنی مسلمانوں کی بھلائی کے امور میں خیرخوائی رکھنا ہے لیعنی مسلمانوں کی بھلائی کے امور میں خیرخوائی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں ان رہنماؤں کو ہدایت ونصیحت ۔ امور میں خیرخوائی اور مسلمانوں کی جماعت میں ان رہنماؤں کو ہدایت ونصیحت ۔ تغییر کی چیز مسلمانوں کی جماعت میں تفاق کا مرتکب نہ ہونا مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ نہ ڈالنا۔

ي جمل پ نے بار ہائے ہوں گ:

ا-تارخ ليقو بي-ع ٢ يص الم معمول فرق ك ساتهد

٢- اصنول كافي يجارص ٢٠٠٠

"كُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسُولُ عَنْ رَعِيَّتِه."(١) "أَلْمُسُلِمْ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَ يَدِهِ."(٢) "لَنْ تُنْفَدُّسْ أُمَّةٌ حَشَّى يُوْخَدَ لِلطَّعيفِ فيها حَقَّةُ مِنَ الْقُويِ غَيُرَ مُتَعْتِعِ."(٣)

'' کوئی قوم مقام قداست نہیں پاسکتی' جب تک اسکے ضعیف اور کمز ورافراکو'اپٹی قوم کے قوی اور طاقتورافراد سے بلا جھجک اپنے حق کے مطالبے کی قدرت حاصل ننہو۔''

و کیلے مملی کروار کیا ہوتا ہےاور کیا تا تیرر کھتاہے؟

ا۔ الجامع الصغیر مس ۱۹۵ تم میں سے ہرایک گلے بان ہے اور اس سے اسکے گلے کے بارے میں موال کیا جائے گا) ۲۔ اسول کا ٹی سے ۲ میں ۴۳۳ (مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر مسلمان محفوظ ہوں۔) ۳۔ نتج البلاغہ کتوب ۵۳

٣- بدية الأحباب ص ٢٧٤

خدا اپنے بندوں میں اپسے بندے کو دیکھنا پسندنہیں کرتا جو دوسرے بندوں کے درمیان اپنے گئے کمی امتیاز کا قائل ہو۔ میں اگر یہاں ہیضار ہوں اورصرف آپ لوگ جا کر کام کریں' تو اس صورت میں' میں آپ کے مقابل اپنے گئے امتیاز کا قائل ہوں گا۔اور خداوند عالم پسندنہیں کرتا کہ کوئی بندوا پنے لئے بیرحالت اختیار کرے۔(1) دیکھ لیج کتنی گہری بات ہے!

آج کی اصطلاح میں دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے''اپنی ذات پر بھروس' ایک صحیح بات ہے'البتہ یہ خدا پر بھرو سے کے مقابل نہیں ہے۔اپنے او پر اعتاد بالکل صحیح بات ہے' یعنی دوسرےانسانوں پر تکییدنہ کرنا' جہاں تک ممکن ہواپنا کام خود کرنا' کسی سے تقاضانہ کرنا۔

و کیھے پر بیت کا کیساعالی شان اندازے ایہ (جوفر مایاہے): بُسِعِنْتُ اِلْاَتَ بِسَمَّ مُکسارِ مَّ الْاَخُلاقِ، اسْتَکے کیامِنی مِیں؟

سیبھی اسحاب نے نقل کیا ہے (۴) کہ ایک سفر کے دوران ہم نے ایک مغزل پر پڑاؤ کیا۔

سب لوگ وضو کی تجد بداور نماز کی تیاری کے لئے مصروف ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ تخیبرا کرما پنی

سواری سے اتر نے کے بعدا یک شمت روائہ ہو گئے۔ پکھ دور جانے کے بعدا چا تک واپس پلئے۔
اسحاب سو پینے گئے پنیبر منہ جانے کیوں واپس آ رہے ہیں ؟ کیا آپ نے آج بہاں پڑاؤ کا ارادہ
بدل دیا ہے؟ سب انظار کرنے گئے شاید آپ بہاں سے چلنے کا تھم دیں گے ؛ کیکن انہوں نے
بدل دیا ہے؟ سب انظار کرنے گئے شاید آپ بہاں سے چلنے کا تھم دیں گے ؛ کیکن انہوں نے
بائد ھنے کی رسی نکالی اپنی سواری کے پاس تشریف الاے اور تھیلے ہیں سے اونٹ کا زانو
بائد ھنے کی رسی نکالی اپنے اونٹ کا زانو بائد ھا اور دو بارہ اس طرف روانہ ہوگئے۔ اسحاب تجب

اند ھنے کی رسی نکالی اسے اونٹ کا زانو بائد ھا اور دو بارہ اس طرف روانہ ہوگئے۔ اسحاب تجب
کے کہنے گئے ، چغیبرا شنے سے کام کے لئے آئے تھے؟! بیتو بہت معمولی ساکام تھا! اگر دہیں سے
کہنے گئے ، چغیبرا شنے سے کام کے لئے آئے تھے؟! بیتو بہت معمولی ساکام تھا! اگر دہیں سے
کہنے گئے ، چغیبرا شنے سے کام کے لئے آئے تھے؟! بیتو بہت معمولی ساکام تھا! اگر دہیں سے
کہنے گئے ، چغیبرا سے کام کے لئے آئے تھے؟! بیتو بہت معمولی ساکام تھا! اگر دہیں سے
کہنے گئے ، چئیبرا سے کو اور امیر سے ادٹ کا زائو بائد ھو دینا تو یکام کرنے کے لئے جم میں سے
ہرکوئی سر کے بل دوڑ پڑ تا۔ اصحاب نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ! آپ ہمیں تھم دیتے 'ہم میس

ا۔ بدداستان شیعہ کما یون میں سوجود ہے۔ مرحوم شخ عباس فی رضوان اللہ علیہ نے اپنی متعدد کتب میں الے نقل کیا ہے۔ ۲۔ اسے بھی شخ عباس فمی رضوان اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ البت ووسروں نے بھی الے نقل کیا ہے۔

ہے جس ہے بھی کہتے وہ کمال افتخار کے ساتھ یہ کام کرویتا۔

و کھنے آنخفر ت کس موقع میں گئے ہیں۔ لایسٹ بی اُحَدُکُمْ مِنْ غَیْرِہِ وَلَوْ بِقُصْمَةِ مِنْ سِواکِ، جس قدرمکن ہواہے کاموں میں دوسروں کی مدونہ لوٹیا ہے ایک مسواک مانگنے کی جدتک ہی کیوں شہو۔ جو کام خود کر کتے ہوا ہے خودا مجام دو۔

آ پ نے بیٹییں فرمایا کہ مدد نہ لواور جن کاموں کوخود نہیں کر سکتے اُن میں دوسروں ہے تعاون طلب نہ کرد نہیں'وہ تعاون طلب کر نے کامقام ہے۔

اگر کسی کومعتبر کتب میں ہے رسول اکرم کے کلمات جمع کرنے کی تو فیق نصیب ہواور پیوفیق بھی طے کہ وہ قابل اعتبار ماخذ (sources) ہے سیرت رسول کو خلیل انداز ہے جمع کرے اور اس کا تجزید تحلیل کرے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں اس مختیم الشان شخصیت ہے بلند مرتبہ کوئی شخصیت پیدائیمیں ہوئی ۔ تی ٹیمبرا کرم کا پورا دجو د جمز ہے۔ نہ فقلا آپ کا لایا ہواقر آن مجز و ہے بلکہ آپ مرتا پا مجز ہ ہیں۔ ہم اپنی گزارشات کو دعائے چند کلمات پرختم کریں گے

باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله ..

پر در دگارا! ہمارے ولوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ اپنی معرفت اور محبت کے انوار کو ہمارے قلوب پر تابان فرما۔ ہمیں اپنی مقدس ذات کی معرفت عطافرما۔

ہمیں اپنے عظیم الرتبت پیغیر کی معرفت عطافر ہا۔ہم سب کے دلوں میں اپنی نبی اکرم کی سحبت قرار دے۔ اہل ہیت رسول کی محبت اور معرفت کا نور ہم سب کے دلوں میں فوالدے۔ہمیں اسلام فوالدے۔ہمیں اسلام 'قرآن اوران مقدس ہستیوں کا قدروان بنا۔ ہمارے مرحومین کواپنی عنایات اور رحمت میں شامل فرما۔

و عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.

ضميمد:٢

سوكلمات پيغمبر ً

# سوكلمات پيغمبر ً

ا۔انسان جنتا جنتا بوڈ ھاہوتا جاتا ہے اس کےاندردوصفات جوان ہوتی جاتی ہیں:ایک حرض اور دوسری آرزو۔

۲۔ میری امت کے دوگروہ ایسے ہیں' کہ اگروہ ٹھیک ہوجا کیں' تو میری امت درست ہوجائے گ اوراگروہ ڳڙ جا کیں' تو میری امت ڳڑ جائے گی: ایک علمااور دوسرے حکام۔

٣ يتم سب كلّ بان ہؤاوراك ووسرے كائكراني كے ذميروار بور

۴- برایک کو مال سے راضی نہیں کیا جا سکتا' لیکن حسنِ اخلاق ہے راضی کیا جا سکتا ہے۔

۵۔ غربت و تاداری بلا ہے اس سے بدر جسمانی بیاری اورجسم کی بیاری سے زیادہ وشوارول کی بیاری سے زیادہ وشوارول کی بیاری ہے۔

۱ - مومن جميشه حكمت كى تلاش مين ربتا بـ

٤ علم كو تصلينے نيس روكا جاسكتا۔

۸۔انسان کا دل اس پُر کی مانند ہے جوجنگل میں کسی درخت پر انکا ہوا ہوا در ہوا کے چلنے ہے ہر وفت متغیراوراد پرینچے ہوتار ہتا ہو۔ 9\_مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔

١٠ نيك كامول كى بدايت خودوه كام كرني كى ما ندب-

اا۔ برموفت ول كے لئے آخر كاراك الم

١٢\_ جنت ماؤل كے قدمول تلے ہے۔

۱۲ عورتوں کے ساتھ سلوک میں اللہ سے ڈرواور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ نیکی ہے چیش آ و۔

۱۳۔ سب کا پروردگارایک ہے اور سب ایک بی باپ کی اولا دہیں۔تم سب فرزندِ آ دم ہوا در آ دم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔خدا کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متلی ہے۔

۱۵\_ضدے پر ہیز کر و کداس کا سبب جہالت اوراس کا نتیجہ شرمندگی ہے۔

۱۷۔ بدترین انسان وہ ہے جوخطا کومعاف نہ کرے اور لغزش ہے چٹم پوٹی نہ کرے اور اس ہے بھی زیادہ بدتر وہ ہے جس کے شرہے لوگ محفوظ نہ ہوں اور اس کی طرف ہے انہیں نیکی کی امید نہ ہو۔

ا عصرن کرو اور اگر عصر آ جائے تو لمخ جرے لئے خالق کی قدرت کے بارے میں سوچو۔

۱۸۔ جب تمہاری تعریف کی جائے او تم کہو: اے خدا بچھاس سے بہتر بنا دے جتنا یہ بچھے بچھے میں ادر میرے بارے میں جو باتیں یہیں جانتے انہیں تو معاف فر مادے ادر جو پکھ یہ کہتے ہیں بچھاس کاذھے دارندکھبرا۔

19۔خوش آ مدکرنے والوں کے جیروں پرمٹی ڈال دو۔

۲۰۔اگر خداکسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا جا ہتا ہے' تو اس کے نفس کواس کے لئے واعظ اور رہنما بناویتا ہے۔

٢١\_موس محيح وشام ايخ آپ كوخطا كار بجھتے ہوئے بسر كرتا ہے-

۲۲ یتمهارا سخت ترین دشمن و نفس اماره ہے جوتمهارے دو پہلوؤل کے درمیان واقع ہے۔

٣٣ \_ بمباورترین انسان وہ ہے جواپیے نفس پرغلبہ پا لے۔

٢٧٠ \_ اين نفساني خوابشات كامقابله كرو تاكداين ما لك بن جاءً-

۲۵ \_اس انسان کا بھلا ہوجواہتے عمیوب پر توجہ کی وجہ سے دوسروں کے عمیوب پر توجہ سے ہازر ہے۔ ۲۶ \_سچائی دل کوسکون پہنچاتی ہے اور جھوٹ شک اور پریشانی پیدا کرتا ہے۔

عومون آسانی سے انس حاصل کر لیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ مانوس ہوجاتا ہے۔

۲۸ مونین ممارت کے اجزا کی مانندا یک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔

۲۹ \_ مومنین کی آئیس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور دو تق اس بدن کی ما ننذ ہے کہ جب اس

كاليك عضوتكليف يل جتلا بوتائ إنو دوسر اعضا بخارا ورب خوالي يس جتلا بوجات بين-

۳۰۔انسان تنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔

اس حصول علم ہرمسلمان پر داجب ہے۔

۳۳۔ جہالت ہے بڑھ کرکوئی فشرنییں عقل ہے بڑھ کرکوئی دولت نہیں اور ٹوروقکر ہے بڑھ کرکوئی عمادت نہیں۔

۳۳ گہوارے سے گورتک علم حاصل کرو۔

٣٣ علم عاصل كرؤ چاہے چين جانا پڑے۔

٣٥ \_مومن كى عظمت شب بيدارى ميں ہاوراس كى عزت دوسروں سے بيازى ميں ہے۔

٣٧ علاعلم كے پياہے ہوتے ہيں۔

عظم محبت ميبره اورائدها كرديق ہے۔

۲۸\_ خدا کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔

9m- پر بیز گاری روح اورجهم کوآ رام بخشق ہے۔

۳۰۔ جوکوئی چالیس دن خدا کی خاطر زندگی گزارئ تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے زبان پر جاری ہوجاتے ہیں۔

٣١ ـ خداكي نظر مين اپنے گھرانے كے ساتھ رہنا مسجد مين ڈيراڈ ال دينے سے زيادہ پينديدہ ہے۔

٣٧ يتبارا بهترين دوست وه بي جوتهبين تمهار عيب دكها يـ

٣٣ علم كولكن كرقيد كراو-

۴۴۔ جب تک دل ٹھیک نہ ہوائیمان ٹھیک نہ ہوگا اور جب تک زبان درست نہ ہوا ول درست نہ ہوگا۔ ۴۵۔ جب تک کسی کی عقل کا امتحان نہ لے لواس کے اسلام لاتے کواہمیت نہ دو۔

۳۶ مرف عقل کے ذریعے سے نیکیوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔جس کے پاس عقل نہ ہووہ دین ہے محروم ہے۔

ے ۱۷۔ وین کو جننا نقصان دشمن پہنچاتے ہیں'اس سے زیادہ نقصان جاہل کی زبان پہنچاتی ہے۔ ۱۲۸۔ میری امت کے ہرصاحب عقل کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں :علم کوسننا'ا سے یادر کھنا' اسے پھیلا نااوراس پڑمل کرنا۔

٣٩ \_ مومن كوايك مؤراخ سے دومرت نبيس ذيما جاسكا۔

٥٠ - جھے پی امت کی فریت کا نیس ہے۔ میری کا خوف ہے۔

ا۵\_خداخودجمیل ہےاور جمال کو پیند کرتا ہے۔

۵۲ ۔ اللہ ہتر مندموس کو بہند کرتا ہے۔

۵۳\_خوش آيد مومن کي عادت نبيس هوتي\_

۵۴ ـ طافت کاتعلق زور بازو نے نہیں ہے بلکہ طاقتور دو ہے جوابیے غصے پر قابو پالے۔

۵۵ بہترین انسان دوہے جود دسرے انسانوں کے لئے سب سے زیادہ مفید ہو۔

۵۷ تمہارے گھروں میں ہے بہترین گھروہ ہے جس میں کوئی یتیم عزت ہے زندگی گز ارتاہو۔

۵۷ کئتی اچھی ہے دہ حلال دولت جو کی نیک انسان کے ہاتھ میں ہو۔

۵۸ یمل کا سلسله موت پرختم ہوجا تا ہے سوائے ان تین ذرائع کے: ایک نیکی جو جاری رہے والی

ہوُ ایساعلم جو مسلسل فائدہ پہنچا تار ہے'ایک نیک اولاد جو والدین کے لئے وعائے خیر کرے۔

۵۹۔ خدا کی عبادت کرنے والے تین متم کے ہیں: ایک وہ جوخوف کی بینہ سے عبادت کرتے ہیں اور پید

ہے۔تیسرے وہ جوعشق ومحبت کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں اور بیآ زادمردوں کی عبادت ہے۔

۲۰ - تین چیزیں ایمان کی علامت ہیں: تنگدی کے باوجود دوسرے کی مدد کرنا مکسی کے فائدے

كے لئے اپنے حق سے وستبر دار جو جانا طالب علم كوعلم سكھانا۔

الا\_دوست سے اپنی دوئی کا ظہار کروتا کہ مجت کا تعلق مضبوط تر ہو۔

١٢ \_ تين چيزي وين ك لئے نقصا عدہ بين : بدكار فقيد ظالم رجنما جالل عابد۔

۱۳ ۔ لوگوں کوان کے دوستوں کے ذریعے پہچانو' کیونکہ انسان اپنے جبیہاا خلاق رکھنے والے کو دوست بنا تا ہے۔

١٣ - حييب كر كناه كناب كاركونقصان ينجياتا بي اورتعلم كلا كناه كرنامعاشر يكو-

۷۵ ۔ دنیا کے کا موں کی بہتری کے لئے کوشش کرو کٹین اُمورِ آخرت کے لئے اس طرح کا م کرو گو یاکل ہی اس دنیا سے جارہے ہو۔

۲۲ \_روزی کوز مین کی گہرائیوں میں تلاش کر د \_

٧٤ \_ بھى بھى لوگ خودستانى سے اپنى قىدر كھٹاو ہے بين اورا تكسارى سے اپنا مقام بروھا ليتے بيں۔

١٨ -خدايا! مير بي بوها ياورزندگى كآخرى ايام مين قراخ ترين روزى عطافرا-

۹۹ ۔اولاد کے باپ پرحقوق میں ہے ہے تھی ہیں کہ اس کا اچھا نام رکھے اے لکھنا سکھائے اور جب بالغ ہوجائے تو اسکی شادی کرے۔

٤- احتجا القدارطافت كوايخ مفاديس استعال كرتا ہے۔

ا کے اعمال کے تر از وہیں رکھی جانے والی بھاری ترین چیزخوش اخلاقی ہے۔

۲۷۔ تین چیزیں عقل مندانسان کی توجہ کے قابل ہیں: زندگی کی بہبودی ٔ زادِ آخرے ٔ طلال سرے۔

سا ک۔ایسے انسان کی کیابات جو فالتو مال دوسروں کو دید ہے اور فالتو باتیں اسپے: پاس رکھ لے۔

٣ ٤ ـ موت جميل مرتصحت كرنے والے سے بے نیاز كرديتى ہے۔

44 \_ عکومت اورافتدار کی اتنی ہوں اور آخر میں اتنافم اور پشیمانی!

۲۷۔بدکارعالم بدترین انسان ہے۔

۷۷۔ جس جگہ برکارحکمرال ادراحمق معزز ہوجا نیس وہاں کسی بلا کی تو قع رکھو۔

۵۷۔لعنت ہواس پر جواپنا ہار دوسروں کے دوش پرڈال دے۔

9 2۔ انسان کی خوبصورتی اس کی گفتار میں ہے۔

٨٠ عبادت كى سات قسمين بين اوران مين سے سب سے عظیم حلال روزي طلب كرنا ہے۔

۸۱ ۔ لوگوں سے خدا کے خوش ہونے کی علامت اُن کے پیہاں قیمتوں میں کی اوران پر عادلانہ

فکومت ہے۔

۸۲ \_ برتوم ای حکومت کے لاکن ہے جواس پر ہوتی ہے۔

٨٣- گاليال دے كرلوگوں كى عداوت كے سواكوكى فائدہ نبيس اٹھاتے۔

۸۴۔ بت پری کے بعد جس چیز ہے جھے دوکا گیا ہے وہ لوگوں کے ساتھ جھڑا کرتا ہے۔

٨٥ ـ جوكام مو ي مجھے بغيرانجام دياجائے اس ميں بسااوقات نقصان كار كان ہوتا ہے۔

٨٧ \_ جو خض لوگوں كے ساتھ اتفاق ہے دہنے كى فعت سے محروم ہے وہ نيكيوں سے بكى مرحروم رہے گا۔

٨٨ \_ دوسرول ميكوني چيزندمانكو چا بيمسواك كي ايك نكثري بي كيول ند بو\_

۸۸۔ خدا کو بیہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کواس کے ساتھیوں کے درمیان خاص امتیاز کے ساتھ دیکھے۔

٨٩\_موس خوش رواور شوخ موتاب ادرمنافق ترش رواور غصيله \_

٩٠ \_ اگر فال بدلو تو اپنا کام جاری رکھواور براخیال کرو تو بھول جاؤاورا گرحسد ہوجائے 'تو پرو قار . ...

٩١ محبت كرساتهوا يك دوسر عصم مصافي كروكديد كين كودل ع تكال ديتا ب-

مسلمان تبیں ہے۔

۹۳ ۔ خوش روئی کینے کودل سے نکال دیتی ہے۔

٩٣ ركبين لوگون كاخوف تهمين حق بات كينے از ندر كھے!

90 عقل مندترین انسان وہ ہے جود وسروں کے ساتھ اچھی طرح بنا کے دیکھے۔

97۔ ایک ہی سطح پر زندگی گزارو تا کرتمہارے ول ایک ہی سطح پر رہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ

ميل ملا قات رڪوڻا كه باجم مهر بان رهو ـ

94\_موت کے وقت لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا مال و دولت چھوڑا ہے؟ اور فرشتے ہوچھتے ہیں کہ کتنا نیک عمل آ گے بھیجاہے؟

۹۸۔اللہ کے زوریک نفرت آنگیز ترین حلال کا م طلاق ہے۔

99 ۔ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا بہترین کارخیرہ۔

۱۰۰۔ خدایا مجھے علم سے توانا بنا' بردیاری سے زینت بخش' پر ہیز گاری سے عزت دے اور تندر تی سے خوبصور تی عطافر ما۔





## ہماری مطبوعات

آيت الله سيدعلى خامنياي ہمارے انمہ اور سیاسی جدوجہد آيت الله سيدمحر حسين فضل الله ونيائي جوان فكرونظر آيت الله سيدمجر حسين فضل الله فقدزندگی آيت الله سيدمح حسين فضل الله امام حسينٌ نے كيوں تيام فرمايا؟ علامها براتيم ايني محمه باقر شريعتي سبزواري حسين ابن على كاخطاب محمرصا دق بحجي حسين اين على مدينة تاكريلا محمه صادق مجمي كلام امام حسين كي چند كرنيس حجت الاسلام محسن غروبان كج البلاغداور حيات اجهاكل سيخ حسن موی صفار نو جوانوں کے لئے جاننے کی ہاتیں دضافر بإديان ماورمضان تزكية نعس اوراصلاج كروار كامهينه مجلس مضنفين اسلائ تحريك قرآن دسنت كى روشى يين شيخ محرحسن صلاح الدين ببترين عشق جوادمحدتي محر محمد ی اشتهار دی عبا دالرحمٰن کے اوصاف استادشهبيد مرتضى مطهري عباوت وتماز توبد کیا ہے کیے تبول ہوتی ہے استادشهيدمر تضكى مطهرى اسلام اورعصر حاضركي ضروريات استادشهبيدمرتفني مطهري استادشهبيد مرتضى مطهري معنوی آزادی استادشه يدمرتضني مطهري ميرسته نبوي أيك مطالعه استادشهبيد مرتفني مطهري ائمهُ اللِّ بيتُ كَأْكُرى وسياسي زندگي رسول جعفریان (زرطیع) خالميت استادشهپدمرتضی مطهری (زیرطبع)

### دارالثقلين

